

www.besturdubooks.wordpress.com



### بم الثدار طن الرجيم عرضٍ حرتب

حامدًا ومصليًا....اما بعد

وین اسلام جس طرح اصلاح نظا حروباطن کا نام ہائی طرح بید حفظ حدود کا بھی نام ہے کہ شریعت نے جس چیز کی جوحد مقرر کردی ہے ای حدیمیں رہ کرزندگی گزارنا صراط متنقیم ہے۔ ورشہ جس طرح وین میں ہدایت دوراستوں لیتی اجتہا واور تقلید ہے آئی ہے ای طرح ضلالت و کمرا ہی بھی ووراستوں الحاوو بدعت ہے آئی ہے۔

روں ضرور بات وین بیں ہے کی ایک کا افکارالحاد ہے توا پی طرف سے امور دین بیں تو اب سجے کر اضافے کا نام بدعت ہے ۔ کمراہی کے ان دونوں بڑے راستوں بیں غور کیا جائے تو ان کا سبب بھی حفظ حدود کا انتہام نہ کرنا ہے، کو یا سارادین حفظ حدود کا نام ہے۔

الم المرودة المال المروات المال كاجرولازم بالرحظ صدود كاخال ندكر ترود المال كاجرولازم بالرحظ صدود كاخال ندكر ترود الم

یں کی ہوتو ایمان کھل نہیں ، اگر زیادتی ہوتو معاملہ عیسائیوں ہے بھی دوہا تھ آگے ہوجائے۔
اسی افراط وتفریط ہے بچنے کے لئے کتاب ہذا جس مجت رسول کی ضرورت، حضرات محاب
کرام کے عشق ومحبت کے واقعات مجت کئے ہیں جن کے مطالعہ ہے بچی محبت کی نشاعہ می ہوتی ہے حضور
سیات ہے محبت اگر دموی ہے تو اسکی سب ہے بودی دلیل اور علامت اتباع سنت ہے۔ بہی اس کتاب کا مرکزی تختہ ہے۔ محبت رسول تھاتھ کے عنوان سے ہمارے معاشرہ میں جو بدعات رائج ہو چکی
میں ان کی بھی واضح نشاعہ بی گی گئی ہے تا کہ سنت کوا پنایا جا سکے اور بدعات سے بی کرروز قیا مت حضور

ﷺ کی پیٹکا رہے بھاجا سکے۔ متندو پی کتب کی نشرواشاعت کے ادارے''وارالفلاح'' کی تحریک اس تالیف کا سبب بنی اس لئے اسکی اشاعت کا سپرامجی اس کے سرے۔ اُمید تو می ہے کہ اوار و ہذا کی اس ٹنی کاوش کو بھی قار کمین اس لئے اسکی اشاعت کا سپرامجی اس کے سرے۔ اُمید تو می ہے کہ اوار و ہذا کی اس ٹنی کاوش کو بھی قار کمین

مسمر مین ویسیس ہے۔ عشق رسول ، غلامی رسول میں موت بھی قبول جیسے فلک شکاف نعرہ لگانے والوں کے لئے بھی بیا کتا ب ہدایت کا سب بن علق ہے بشر طبیکہ تعصب وعنا واور بچو ماویگرے نیست کی عینک ا تا رکر اللہ میں داریں۔

مطالعہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کونا زیست علام حق اہل سنت والجماعت سے وابستہ رکھے کدوین وونیا کی

والباء

لاح ونجات ای بیں ہے۔

احز حبيب الرحم<sup>ا</sup>ن عني عنه عند الهارك • امرم الحرام ۱۳۲۳ء حکومت پاکستان کے قانون کا پی رائٹ کے تحت کتاب ہذا کے تمام حقوق طباعت واقتباس وغیرہ' وارالفلاح'' کے نام محفوظ ہیں

رجنریش فمبر-----

نام کتاب ۔۔۔۔۔۔۔مولانا حبیب الرحمٰن صاحب: فارغ التحصیل جامعہ خیرالمدارس کما مرتب ۔۔۔۔۔۔مولانا حبیب الرحمٰن صاحب: فارغ التحصیل جامعہ خیرالمدارس کما تعداد۔۔۔۔۔۔۔ایک ہزار ناشر۔۔۔۔۔۔دارالقلاح چوک فوارہ ملتان

# ملنے کا پتہ

نئے کتب خانہ مجید سے بیرون بو ہڑ گیٹ ملتان خوادارہ تالیفات اشر فیہ زر دچوک فوار و ملتان

الأكمتية فقاصيلتان ١١٥١ره اسلاميات لا جور الم مكتيدة اسيدلا اور 🖈 یو نیورٹی بک ایجئی فیر بازار پٹاور 🖈 كت خانه 🎝 نيه پيثاور الادارالاشاعت كرايي かっていめている المركت فاندمظيري كراجي المتدوشيد بيركوند الم غرون كت خاندكوك الإلك بكستركرا يي ين كتيدزكر يا ذيره غازي خان 🖈 کتبدا حاقید کراچی اللاكم بكسنثركراچي المراحمير بك ويوفيل آباد الماستن اكثرى

#### فهرست

| مرزير | منوالت                                                 | 13 | عوان                                     |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--|--|
| 16    | خلفا وراشدين اورمجبت رسول يلطق                         |    | یا ب نہبر ①                              |  |  |
| 16    | عفزت الإبكر صديق أورمجت رسول                           | 2  | بتدرسول ادراس كاساب                      |  |  |
| 16    | محتب صاوق کی پیچاك                                     | 2  | بتدرول كاماب                             |  |  |
| 17    | مال ادب                                                | 2  | يوب ربة والجلال                          |  |  |
| 17    | الامحيت تلخياشيرين شود                                 | 3  | س دیمال                                  |  |  |
| 18    | مديق كيك بمفدا كارمول بس                               | 4  | قال وتمال                                |  |  |
| 19    | عشق كاسوز زبائے كودكھا تاجاؤل                          | 5  | عفرت المنطقة واست الحادات                |  |  |
| 19    | عشق کا گری ہے۔ معرک کا خات                             | 5  | الان كالحرصة                             |  |  |
| 19    | معلى انساني سباني زنده جاوية مشق                       | 6  | با أورول كم الحراجات                     |  |  |
| 19    | عضق اول بمشق آخر                                       | 6  | ورقوں کے گئے وقت                         |  |  |
| 20    | معزت عرادر محبت رسول المنافقة                          | 7  | وعوں کے لئے رحمت                         |  |  |
| 21    | برسلمان رگ باهل سے لئے نشر تھا                         | 7  | زدورول كرائي                             |  |  |
| 21    | مجيب ع جبوب كالتي                                      | 7  | كال كالحارف                              |  |  |
| 22    | معفرت عثان اورمحبت رسول الملية                         | 7  | رشوں کے گے رشت                           |  |  |
| 22    | اوب مبلاقريت بيحبت كقرينول ش                           | 8  | شمنوں کے لئے رحت                         |  |  |
| 22    | تؤميرا شوق د كيه ميراا تظارد كي                        | 8  | الروال الم المنظمة في المناسك المال وينا |  |  |
| 23    | حفرت في اور مجت رسول الله                              | 8  | PLATE TOP                                |  |  |
| 23    | راه محبت کی پہلی منزل                                  |    | باب نصبر (2)                             |  |  |
| 24    | دُونَ وشُونَ و مِحْوَلَ و مِحْوَلَ و مِحْوَلَ الهِ كَا | 9  | ابت نوى ملك اورسحابه كرام                |  |  |
|       | فصل تمبر4                                              |    | فعيل نمير 1                              |  |  |
| 26    | محابركرام كيمتفرق واقعات                               | 9  | للدانحالي ورسول مكافئة عصبت كي ضرورت     |  |  |
| 26    | موت ہے عش جاودال                                       | 10 | طاوت ایمان                               |  |  |
| 27    | هنورے محبت کی اعتبا                                    | 11 | صفور علط عصيت كرف كاجميت                 |  |  |
| 27    | حغزت بال کی قرحت                                       | 12 | محبت رسول المصفة كيافيرا بيان باقعل      |  |  |
| 28    | عمروبن العاص كآخرى كلمات                               | 13 | الله کی المرقب سے وعید                   |  |  |
| 28    | ب چرول سے جوب چرہ                                      |    | قعىل نمير 2                              |  |  |
| 28    | آرزو کے فول سے دلین میدل کی واستان                     | 15 | سحاب كرام اورمحيت رسول                   |  |  |
| 29    | صحالي كي اطاعت رسول                                    | 15 | صحابيت كامقام                            |  |  |
| 30    | حضوركي بشارت                                           |    | فصل نمير 3                               |  |  |

#### كلمات إكابر

فقيه العصر حضرت مولانامفتي عبدالتنارصاحب دامت بركاتهم العاليه

رئيس دارالا فتأء جامعه خيرالمدارس، ملتان

يم الله الرحل الرجيم

رسالہ'' رسول اللہ عظافہ ہے گئی محبت اور اسکی علامات'' جے عزیز محمر م مولوی حبیب الرحمٰن صاحب سلمہ نے بڑے وق وشوق اور محبت والفت سے تالیف کیا ہے

۔ چیدہ چیدہ مقامات سے ویکھا۔عشق رسول مقطاق سے لبریز پایا۔ ہرمقام ایسا قما کہ ۔ وامن ول سے کشد کہ جا اپنیاا سے

آخرین محبت رسول ایک کے نام پر مروجہ بدعات کا تذکر واور اُکی تروید بھی

بڑے شخیدہ طریق پر کی گئی ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسالہ بندا کو قبولیت عامہ نصیب فریادیں اور مؤلف سلمہ کے ۔ لئے ذخیر ہ آخرت بناویں۔ آمین فقاد

طلبگارشفا جت رسالت پناه سیدنا حضرت محد مصطفی مطابقه بنده عبدالشارعفاالله عندوعن والدیپه ومشائخه اجهمین به

דצקולוקחדמום

ازولی کائل ﷺ الحدیث حضرت مولا نافیض الحدصاحب دامت برگاتم العالیہ بندہ حضرت اقدس مفتی صاحب دامت برکا جم العالیہ کی درج بالاتح ہرے ح ف بح ف شنق ہے،

زا دالله عز وجل في علم المؤلف زيدمجده وتقواه\_آيين

فيض احد ٢ بحرم الحرام ١٣٢٣ ه

| - (1                              |    | ress.com                                  | s.word | www.besturdubool                                                   |    |                                           |     |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|
| يكفند يحول تيرك إور               | 0  |                                           | 48     | حطرت عا تشر كي داراري                                              | 69 | كيفيت تماذ                                | 82  |
| ويهاني محالي كاانداز محيت         | 80 |                                           | 49 =   | صحابيرام اوراتيان مشت                                              | 70 | شيدائيت سنت                               | 83  |
| حضرت مقداد كاجوش محبت             | 31 | 3 جنت يس محروى يرسحاني وتشويش             | 50     | ا جاع منت كي الميت محد والف الى كي تظريب                           | 71 | باپ نمبر (5)                              |     |
| ضيب كاحضوركوسلام كانجانا          | 31 |                                           | 51     | 4 K2 JUK 2 4 K2                                                    | 71 | سرت الني المحالة اور ماري زندكي           | 84  |
| يم آغوش مون كسعادت                | 32 |                                           | 52     | باب نمبر (4)                                                       |    | عجب دربار                                 | 84  |
| محت صادق کے لئے اقعت عظمیٰ        | 32 |                                           | 53     | اكابرامت اورادان شد                                                | 73 | لصل نمبر 1: وتوي وليل فين                 | 85  |
| شوق زيارت يس محابدي حالت          | 33 |                                           | 53     | اكابرأت كاويت والإلى دسول كواقعات                                  | 73 | اجاع مجتني بي برضائ مصطفي                 | 85  |
| ريشريش يرساجا تابي عشق            | 33 |                                           | 53     | र्ड के वे प्रवास के प्राप्त का | 73 | عيمائيت كالصور                            | 86  |
| الم في المحمد المحمد              | 34 | الوطلخة كاخود كوة معال منانا              | 54     | محت بمبلاترين                                                      | 74 | بسترمرك يرجى فماز كاامتهام                | 86  |
| محبت رسول بين منافق والدكاسرأزانا | 34 |                                           | 54     | على عاب عاب كادب                                                   | 74 | بلند پاید بزرگ کا زندگی سایک واقعه        | 87  |
| عشق بلنده بالاب رسم ونياز ي       | 35 | جافادانسارى كارملت كرنا                   | 55     | عشق ومبدد كي هران                                                  | 75 | محبت كى بلنديان                           | 87  |
| وواول جہال کی کی مجت میں بارے     | 35 | سدين الرقع كاسلامتي رسول كالركرنا         | 55     | كرت عدروودمام                                                      | 75 | عشق جب محماتا بيرة واب خدا كابي           | 88  |
| الباح منت كے لئے مخت تكليف أفحانا | 36 | الوقاده كارات بحرصنور كساتهم جلنا         | -      | جان جائے پرست ندجائے                                               | 75 | محبت رسول مين محابدك حالت                 | 89  |
| ابوابوب كى مبمان نوازى            | 37 | الفل تميران عبت رسول كي تيسري علامت       | 56     | اخيا ع ملت                                                         | 76 | كتب عشق كاعاذ                             | 90  |
| فضل نمبر 5                        |    | اوامري فيل اورتواي عابقتاب                | 57     | احر ام روضه مبارک<br>احر ام روضه مبارک                             | 76 | ابوذ رغفاري كي حالت                       | 90  |
| صحابیات اور محبت رسول کے واقعات   | 38 | الساركاركوع يس كعية الله كي طرف يجرنا     |        | جارے اکابر کا فقیدالشال عقیدہ                                      | 77 | تین سوتیره غالب کیے                       | 91  |
| برمضييت تي كے بعد آسان ب          | 38 | فرري تقيل كيلي محاب كاقريب يزاؤؤالنا      | 57     | محكيم الامت كي المياورات الع                                       | 77 | الوالكلام كي داد تحسين                    | 92  |
| صحابيه كالمصوم يع كوثيش كرنا      | 39 | اعلان ترمت برشراب وكليون من بهادينا       | 58     | معفرت مولا نارشير احد النكواتي                                     | 78 | لازم بايان فليل                           | 93  |
| محبت نيوى المنطقة بش جان كاغدرات  | 39 | و هميد سن کرهورت کا دولو ل تنگن ا تاروينا | 60     | المسيخ كي الوا                                                     | 78 | فشل قبر2:جش عيد                           | 93  |
| فضور کی محبت وعظمت                | 40 | فصل قبره: محبت رسول كل چوشى علامت         | 61     | عرفي تاريخ عصب                                                     | 78 | آپ کے شب دروز کا تذکرہ                    | 94  |
| في شدو كي سيخ والي كود كي         | 40 | سنت کی تائیدوشر ایعت کادفاع               | 61     | مبترین دستورانعمل<br>بهترین دستورانعمل                             | 79 | آب كالمرف منسوب شخصيات واشيادكا تذكره     | 94  |
| بسور ولياف ش فواص كرتم ياني       | 42 | الس بن نفر كاجان قربان كردينا             | 61     | اجاع منت کی وصیت                                                   | 79 | سرت طيب عان كرتے كردوطريق                 | 95  |
| شق است بزار بد تمانی              | 43 | صدین کامرتدین کے طاق جباد کرنا            | 62     | ورودشر يفي كاالتزام                                                | 79 | فاروق المظم كا أخرى لخات ش يصى النباع سنت | 96  |
| دانتن كااتباع منت                 | 43 | يموك ش وارسوى موت يربيعت                  | 63     | 282000                                                             | 80 | صنور بتلك كالقبق فت                       | 96  |
| الميمن كاجدائي شريرونا اورراانا   | 43 | نے معران کی شہادت کے وقت وعا              | 65     | الم البندمولا نا محوواص من منكويي                                  | 80 | عيدميلا دالنبي كالأس منظر                 | 97  |
| باب نمبر (3)                      |    | بائين نداكرة كى خاطر سلمانون كااثنياق     | 65     | اجاع سنت امرطبى كردر يحيص                                          | 80 | مروجه ميلاوالتي كاشرى جائزه               | 98  |
| ت نبوی اوراس کی علامات ویر کات    | 45 | فنل فبراد اجائ ي كريم الله الراكل يركات   | 66     | تا شرايمان                                                         | 81 | برى منانے كارىم                           | 98  |
| ل نبرا: حضورت محبت كى علامات      | 45 | اتباع سنت كي خاصيت                        | 67     | يه منت عاشق سلت                                                    | 81 | مر استى كادن مناياجائ                     | 99  |
| ل تميم المجت رسول كي ميل علامات   | 47 | اجاع سنت پکومشکل نیس                      | 67     | المسلام معترت مولا بالسين الديد في                                 |    | يع ولا دت كاجش بدعت وتمراق                | 100 |
| ادو محبت کی شدید تمنا             | -  | صرف زاویاتگاه بدلنے کی بات ہے             | 68     | منع سنت                                                            | 82 | 217                                       | 100 |

باب نبرا

محبت رسول علیسته اوراُس کے اسباب

#### محبت رسول علی کے اسیاب

ا نسانی فطرت دومرول کے کمالات حسن و جمال وغیرہ سے متاثر ہو کران سے مجت کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ پاکسال عطا کی۔ مجت کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ہرخو بی علی وجہ الکمال عطا کی۔ اس لئے ہرموشن اپنے پیارے تبی ہے ہے ساختہ محبت کرتا ہے محبت رسول ﷺ کے اسباب کا ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔

#### المحبوب رب ذ والجلال

حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ بیہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے بھی محبوب ہیں قرآن کریم آپ علیہ واسلام کے کمال و جمال پر سب سے بڑا گواہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید کے علمی عجائبات کی انتہائییں ای طرح سیرت نبوی ﷺ کے علمی عجائبات کی انتہائییں۔

قرآن مجید میں انبیاء کرام سے عبد لینے کا تذکرہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے نی کریم صلی اللہ وسلم کا تذکرہ پہلے فرمایا۔ وَإِذْ أَخَدَ نَسَامِ مَنَ اللّٰہِ بِيْنَ مِيْفَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ اللّٰهُ عَنْدَ فِي اللّٰهِ مِيْفَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ اللّٰهُ عَنْدَ فَي اللّٰهِ عَنْدَ فَي اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالَى فَي طارى مَوْقَى فرمائے گئے کہ اے اللہ تعالی مِنْ مثان کتی بلند ہے کہ اللہ تعالی فے جب انجیاء کرام کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سب سے پہلے کیا۔

| وفات كےون فوشى كيمى                                                                     | 101 | الفل موم: فضاك درودشريف               | 136. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|
| علم يُقلم                                                                               | 101 | الصل جهادم: مسائل متعلقة درودشر لف    | 139  |
| ييت الله اورروف اطهركي شبيه                                                             | 102 | فصل وجم مواتع ورودشريف                | 140  |
| قياحت اول                                                                               | 102 | باب نمبر ⑦                            |      |
| فنإحسة ووم                                                                              | 103 | سنت اور الراسنة                       | 142  |
| خلاصدكايام                                                                              | 105 | سنت ويدعت كمتفلق چندأمور              | 142  |
| فصل نمبر 3                                                                              |     | شريعت كياب                            | 142  |
| أيك ضروري المبيه                                                                        | 106 | صحابية تقدوا المن فيل                 | 143  |
| باب نمبر (6)                                                                            |     | بدعت اوراس كاتشرت                     | 144  |
| روزمره كي مستون اللال                                                                   | 108 | اقشام بدعت                            | 146  |
| نيند ع جامعتے وفت كالمنتيل                                                              | 108 | صاحب بدعت کے لئے وعیدات               | 146  |
| قضائے عاجت کی منتبل                                                                     | 109 | علاءي كوبدعت فضرت كيول                | 147  |
| مسل کی متیں                                                                             | 110 | بدعتی کاوین پرحمله                    | 147  |
| وضواوراس كي منتين                                                                       | 111 | بدعتى كوت سيخروى                      | 147  |
| فماز وبتباعت كيمنتين                                                                    | 112 | بدعتی کی ممافت                        | 148  |
| فماز کی منتق                                                                            | 115 | حقور كاطر يقد بدلنع والول كيلع يحثكار | 149  |
| جن کھاٹوں کے نوائد آپ سے معقول ہیں                                                      | 120 | بدعت سے دین میں تحریف و تغییر         | 150  |
| كمانا كمان كمات كمتعلق منين                                                             | 120 | بدعت كاسباب ومحركات                   | 151  |
| إلى ہينے بے متعلق سنتیں                                                                 | 122 | پېلاسىپ جہالت                         | 151  |
| ما زنلبر کی منتبل                                                                       | 123 | وومراسب شيطان كى تزوين                | 152  |
| ملوة محر                                                                                | 124 | تيسراسبب حب جادوشبرت يهندي            | 153  |
| بازمغرب                                                                                 | 124 | پوتفاسب فیراقوام کی تقلید             | 154  |
| بازمشاء                                                                                 | 125 | منت وبدعت بش فرق كيلية أصول           | 155  |
| ات کے مستون اعمال                                                                       | 126 | اصل اول                               | 156  |
| اِس کی منتیں                                                                            | 129 | إصل ووم                               | 156  |
| ل دارهی اورمو چیموں کے متعلق سنتیں                                                      | 131 | رمرقل                                 | 161  |
| مولود كي متعلق سنتيل                                                                    | 131 | املهن                                 | 162  |
| غرق مستون اعمال                                                                         | 132 | اسل چادم                              | 163  |
| غرق مشون اللهال<br>مل اول: در دو شریف پرشنه کا تکم<br>مل دوم: تارک در دو پرزجرادر دومیر | 135 | چند شروری او ائد                      | 166  |
| ال دوم: تارك درود ياز تراورونيد                                                         | 136 | څلامد                                 | 169  |

ارشاد باری تعالی ہے۔ وَ وَاَعْمَالُکَ ذِخْرِک ، پس رب کا نکات نے آپ
کا ذکر اتنا بلند کیا کہ کلے بیس آپ کا تذکرہ کیا۔ کہ لا الله الا الله محمد رسول الله بیس
لفظ الله اور گھ کے درمیان کوئی حرف یالفظ وغیرہ فیس ہے۔ حرید برآن لا اله الا الله کے
بارہ حروف ہیں تو مجمد رسول اللہ کے بھی بارہ حروف ہیں۔ ای طرح نما زاؤان بیس بھی
آپ کا تذکرہ ہے آج مشرق ومخرب اور شال تا جنوب کوئی ملک ایسا نہیں جہال اؤان اقامت کے در بیجے آپ کا ذکر مبارک نہ ہوتا ہو۔

بلغ العلى بكما له كشف الدى بجماله . حنت جميع فصاله صلو اعليه و آله

۲\_حن و جمال

کمی ہے محبت کا دوسرا سب محبوب کا حسن و جمال ہوتا ہے۔ خوب صورت شخصیت، خوب صورت بخوب صورت منظر و کلید کر انسان کا دل بے اختیار اس کی طرف کھینج جاتا ہے۔ آپ تا کا کا حسن و جمال الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عند ہے دوایت ہے کہ اللہ تعالی نے کئی تبی کو معبوث نہیں فر مایا جو خوش آواز اور خوش دو شہو ہمارے نبی سب انبیاء کرام میں سے صورت میں سب سے زیادہ حسین اور آواز میں سب سے احسن تھے۔ (شاکل تر ذری)۔

حفرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجد سے
نکل کر گھر کو چلے تو بچوں نے گھیرلیا۔حضور علیہ انستام نے میر نے رخسار پر ہاتھ درکھا تو جھے
شندک می پڑ گئی اور البی خوشبو آئی کہ جیسے وہ ہاتھ ابھی عظر فروش کے تھیلے سے نکا لا گیا ہو۔
عدیث پاک بیس آیا ہے اَللَٰہ خَبِمِیْلُ یُبِحِبُ الْبَحِمَّالُ (اللہ تعالیٰ خوب صورت ہے
اور خوب صورتی کو پیند کرتا ہے) جب اللہ تعالیٰ خوب صورتی کو پیند کرتا ہے تو جس ذات
کواس نے اپنا مجوب بنایا اس ذات کو کتنا حسین وجیل بنایا ہوگا۔

ینازاں ہے جس پرحس وہ حسن رسول ہے سیکھشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے

روں اللہ علیہ وسلم کے متعالق یوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آجا تا وہ وہل جاتا جو پیچان کر کہا۔ جوکوئی بکا بیک ٹمی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آجا تا وہ وہل جاتا جو پیچان کر آ بیشتا وہ شیدا ہوجا تا ویکھنے والا ان کی تحریف میں کہا کرتا کہ میں نے ان جیسا نہ پہلے ویکھانہ چیچے ویکھا۔

ا میرشر ایست حضرت سید عطا و الله شاه بخاری رحمته الله علیه ایپ مخصوص انداز یس عازتور اور سفر بجرت کا تذکره کرتے ہوئے فر ما یا کرتے ہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی الله عنه ! مجھے تیری گودا یک کھلے رحل کی ما نند نظر آتی ہے اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا چیرہ اس رحل میں رکھے ہوئے قرآن کی ما نند نظر آتا ہے اور اے ابو بکر رضی الله عنہ تو جھے ایک قاری کی ما نند نظر آتا ہے جو جیٹھا ہوا اس قرآن کو پڑھر ھا ہے۔ عنہ تو جھے ایک قاری کی ما نند نظر آتا ہے جو جیٹھا ہوا اس قرآن کو پڑھر ھا ہے۔ وہی قرآن وہی قبل وہی اول وہی آخر

سو\_قضل وكمال·

سمی ہے بھیت کرنے کی تیسری وجداس کافضل و کمال ہوتا ہے اللہ پاک قرآن میں آپ کے متعلق فریا تا ہے۔ وَ تَحَانَ فَصْلُ اللّٰهِ عَلَیْکَ عَظِیْمًا \_یعنی آپ پراللہ کا بڑا فضل ہے۔

ایک عدیث بی ہے کہ نبی کر بھانے نے فر مایا۔ انسا خسانے النبیتین کا نبیگ بندہ کے بین کر بھانے نے فر مایا۔ انسا خسانے النبیتین کا نبیگ بندہ کے بین کا م مالا سو بوت آپ پر ختم بین اور بیا کیا ہوتا ہے و بین سے شروع بھی ہوتا ہے اگر وہاں فتم شروق شروع بھی نہیں ہوسکتا۔ شال کے طور یوں بیجے کہ بیسے بجل کے لئے بی بیر سے باور ہاؤس پر جا کر فتم ہوتے ہیں تو پا ور ہاؤس پر جا کر فتم ہوتے ہیں تو پا ور ہاؤس کے اور ہاؤس و ای کے لئے بیل کو باوس کے کہ اس پر ساری بحلیوں کی اختیا ہے مگر میدا و بھی تو و ای ہے و ہاں اگر بحلیاں شروع کی پیز فتم ہوتی ہے تو بیاور ہاؤس پر اگر بحلیوں کا افتاع ہے تو بجیلوں کا افتاع ہے ہی ہیں تو وہ خاتم افتاع ہے تو بجیلوں کا افتاع ہے بیل ہیں تو وہ خاتم افتاع ہے بیل ہیں تو وہ خاتم افتاع ہیں بیل تو وہ خاتم

رسول الله من على محبت اورأ سكى علامات

كوكى ايك موتا جوائي اصلى شكل يرياتى ريتا\_

جانوروں کے لئے رحمت

نی اگرم پیٹ کی رحمت سے جانوروں نے بھی رحمت پائی ایک مرتبدایک ہاغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ بلبلا تا ہوا آپ تا کے کقد موں میں آیا۔ آپ تا کے نے اس کے مالک کو بلا کرفر مایا کہ ہیں بے زبان جانوں ہے جہیں چاہیے کداس کے ساتھ نری برتو ، یہ فیکوہ کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیاوہ لیتے ہواورا سے چارہ تھوڑا ویتے ہو۔ سجان اللہ، جانور بھی آپ تا کے کی خدمت میں آگرا پی تکالیف بیان کرتے تھے۔

عورتول كيلئة رحمت

آپ آگئے کی رحمت سے عورتوں نے بھی فائدہ اُٹھایا۔ آپ سوچیں گے وہ
کیے ؟ دیکھیں ، حضور قطائے کے تشریف لانے سے پیپلے اس معاشر سے میں عورت کی کیا
وقعت تھی ؟ لوگ اپنے گھر میں بٹی کی پیدائش کو برا تجھتے تنے اور انہیں زندہ در گور کر
دیتے تنے۔ باپ بٹی کو محبت اور پیار کی نظر ہے نہیں ویکھا کرتا تھا مگر جتاب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فر مایا! جس فحض کے ہاں دو پٹیاں بوں اور وہ ان ک
پرورش کر ہے تی کہ ان کا نکاح کروے تو وہ فحض جنت میں میر سے ساتھ ایسے ہوگا جیسے
پرورش کر سے تی کہ ان کا نکاح کروے تو وہ فحض جنت میں میر رے ساتھ ایسے ہوگا جیسے
پرورش کر موس ایک دوسر سے کے ساتھ ہیں۔ اس حدیث میار کہ کے پڑھنے کے بعد
پرورش کو موس ایک دوسر سے کے ساتھ ہیں۔ اس حدیث میار کہ کے پڑھنے کے بعد
پرورش کو جنت کا درواز وہ کھل گیا۔

سیدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے آئے سے پہلے ہویوں کے ساتھ نہا یت طلم کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ آپ صلی الله علیه وسلم تشریف لائے تو آیات الرآئیں۔ وَعَالِسُرُوَهُنَّ بِالْمَعُورُوفِ ۔ (اورتم ان سے معروف طریقے سے زندگی گزارو) هُنَّ لِبِسَامِنَ لَکُحُمُ وَاَنْتُمُ لِبَالِسُ لَهُنَّ ۔ (وہ تہا رالباس ہیں اورتم ان کالباس ہو)۔ ایک آ دی لباس کے بغیر نظا ہوتا ہے اس طرح اگر تم از دواجی زندگی نہیں گزارو گے تو تہا ری زندگی بھی ہروقت خطرے ہیں ہوگی۔

الا باء میں لیعنی باپ ہونا ان پرځتم ہے ان ہے آ گے کوئی باپ ٹییں وہی آخری باپ ہیں ہ فاتح الا باء بھی تو وہی ہیں اگروہ باپ نہ بنتے تو ہم اور آپ کیے ہوتے \_

جیسے ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم سب موجود ہیں سب میں وجود ہے اور سب کے وجود ہے اور سب کے وجود کی انتہاء ذات حق ہے جق تعالی خاتم الوجود ہیں ۔ تو فاتح الوجود ہی ہیں تو جود صف جس ذات پر شم ہوتا ہے تو جب نبوت کے سار ہے کہ الات آپ پر شختم ہیں تو آپ خاتم الکمالات ہیں تو فاتح الکمالات ہی آپ ہی جوئے۔ وہاں سے کمالات نہ چلتے تو انبیاء کو کیسے ملتے اولیاء کو کیسے ملتے ، اس لئے آپ خاتم ہیں اور فاتح ہی اس لئے آپ خلیے السلام کے سار سے کمالات کی جڑا ایک ہی فاتم ہیں اور فاتح ہی اس لئے آپ خلیے السلام کے سار سے کمالات کی جڑا ایک ہی فاتھ ہے کہ وہ کشور ہے تو اس کا مطلب میں ہے کہ وہ حضور سے تھ اور وہ ہے شتم نبوت اگر کوئی شتم نبوت کا مشر ہے تو اس کا مطلب میں ہے کہ وہ حضور سے تھا کی ساری خصوصیات کا مشر ہے اس نے دین کی بنیا دؤ معاوی تو ساری نبوتوں کے کمالات علمی علی اخلاقی سب آپ پر آ کر شتم ہوگئے ہیں۔

وہ وا نائے سبل فتم الرسل مولائے کل جس نے غبا ر ر ا ہ کو بخشا فر و غ و ا و می سینا \_

حصرت محمدة وحمت على رحمت

محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے اسباب كے بعد آپ كا تخلو قات عالم پرورش كر ہے تئى كہ ان كا نكاح كے لئے مجمد ، رحمت ہو نا بتلا یا جاتا ہے تا كہ البي محن شخصیت كے مقام كو پہيان كر ہو تا الله ووسر ہے كے اسكى اتباع آسان ہو جائے ۔ الله اتفالى ارشا وفر ماتے ہیں ، وَمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا الل

انبانوں کے لئے رحمت

آپ تھنے کی رحمت ہے انسانوں نے بھر پور فائدہ اُٹھایا آپ تھے نے وعا فرمائی اے اللہ! میرے بعد میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ ان کی شکلوں کو تندیل کردیا جائے اللہ نے دعا قبول فرمالی آج جوہم اپنی شکلوں پہزندہ ہیں میدرسول اللہ تھنے کی دعاؤں کا صدقہ ہے وگرنہ پہلی اُمٹوں کی طرح کیڑ ہوتی تو سینکڑوں ہیں ہے

#### وشمنول كبلئة رحمت

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ سی قریش مکہ سے ان کی ایذا رسانوں کا بدلہ چکا سے تھے گرآپ کی نے ارشا وفر مایا ، جس وہی کروٹگا جو میرے بھائی یوسٹ نے اپ بھائیوں سے کہا تھا۔ کلا قشوین عَدَیْکُمُ الْیَومُ. کس آپ آگے وشنوں کے لئے رحمت ٹابت ہوئے۔

جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپالے جو دشمن کو بھی زشم کھا کروعا دے اے اور کیانام دے گازمانہ وہ رحمت نیس ہے تو پھر اور کیا ہے

رور سے اور اور ایک ہے۔ المعالمین ذات ہے مجت کرنا ایمان ہے اور آپ کے احراب کی رحت المعالمین ذات ہے مجت کرنا ایمان ہے اور آپ کے احکامات کی تھیل کرنا ہماری پہچان ہو جائے اور اتباع سنت کے مقابلہ میں و تیا کے سم وزرج ہو جائیں

#### پترول کا آپ آن کی نبوت کی گوانی وینا

ایک دفعدآ پنگافت کے پاس ایوجہل آیا اس کی شمی ش کنگریاں تھیں۔ کہنے لگا اگر آپ آگافت میں تنادیں کدمیرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں مسلمان ہوجاؤں گا۔ آپ آگافت نے اس کے ہاتھ کی پلرف اشارہ فرمایا تو کنگریوں نے کلمہ پڑھتا شروع کردیا۔ محر افسوس کداس کا دل چترے بھی زیادہ سخت تھاای لئے وعدے سے تحر کیا۔

#### يقركاآب على كوسلام

ایک پھرایا تھا کہ جبآپ تھا اس کے قریب سے گزرتے تو وہ آپ تھا تھے کود کھے کرسلام کیا کرتا تھا۔ حضور تھا نے فر مایا کہ میں اس پھر کو جا نتا ہوں جو جھے نبوت سے پہلے بھی سلام کرتا تھا اور آج بھی جھے سلام کرتا ہے۔

> يارب صل وسلم دائماابداً على حبيبك خيرالخلق كلهم

#### بورهول كيليخ رحمت

آپ ﷺ کی آمدے بوڑھوں کو بھی عزت ملی اس وفت بوڑھوں کی کوؤ عزت ٹبیں کرتا تھا۔ جناب رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا، جس نے کسی ایسے فخفر کی عزت کی جس کے بال اسلام میں سفید ہو گئے ہوں تو سے ایسے بی ہے جیسے اس نے اپنے انڈد تعالیٰ کی عزت کی ۔

#### مز دورول کیلئے رحمت

ا کیک صحافی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے و یکھا کہ ہاتھ بہت خت تیں۔ وجہ بوچھی تو عرض کیا ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! میں پہاڑ پر رہتا ہوں ، وہاں پر پھرتو ڈکراپی زندگی گذارتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف و یکھا اور قرمایا۔ آلکھاسٹ خبیٹ اللّٰہ. (ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے )۔ مزدوروں کو بھی عزت مل گئی۔

#### بچول كيلئے رحمت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیقے چھوٹوں کوعزت ملی ۔ فرمایا ، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ کویا چھوٹوں نے بھی حضور علیاتھ کی رحت سے حصہ یایا۔

#### فرشتول كيلئة رحمت

نی اکرم اللہ نے ایک مرتبہ جرئیل سے بوچھا جرئیل ! کیا آپ کو بھی میری رحت سے حصد طلا؟ عرض کیا تی ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جرئیل سے بوچھا جرئیل ! کیا آپ کو بھی میری احت سے حصد طلا؟ عرض کیا تی ہاں ۔ آپ اللہ تھے اپنے انجام کے بارے بیں ڈرلگار ہتا تھا۔ آپ اللہ تخت لا نے تو آیات اتریں ۔ اِنْٹ اَلْفُولُ وَسُولُ کَوِیْم . فِی قُوْةِ عِنْدَ فِی الْعَوْشِ مَکِیْنٍ . مُطَاعٍ فَمَّ اَمِیْن . لیس جھے اپنے انجام کے بارے بی تملی نصیب ہوگئی ۔ انجام کے بارے بی تملی نصیب ہوگئی ۔

ا ندازیں بیان فر ما کیں ذیل اس کے متعلق چندا حادیث نفل کی جاتی ہیں۔

#### طاوت إيمان

حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے که رسول اللہ تالیا نے فرمایا تین چیزیں الیک بیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اس کوان کی وجہ ہے ایمان کی طلاوت نصیب ہوگی۔ ا۔ وہ شخص جس کے نزویک اللہ اور اس کے رسول تالیہ مب سے زیادہ محبوب ہوں پینی جتنی مجت اسکواللہ اور رسول تالیہ ہے ہواتنی کی سے نہ ہو۔

۲ ۔ وہ شخص جس کوئمی بندہ ہے محبت ہواور محض اللہ ہی کے لئے محبت ہولیعنی کسی و نیوی غرض سے نہ ہو محض اس وجہ ہے محبت ہو کہ وہ اللہ والا ہے ۔

عرس سے ند ہو۔ س) ال وجہ سے سب او نہ روہ مدر رہ ہا۔ ۱- و و شخص جس کو اللہ تعالی نے کفر سے بچالیا ہوخوا ہے پہلے ہی بچار کھا ہوخوا ہ کفر سے تو ہہ کرلی اور ننج گیما اور اس بچالیئے کے بعد و ہ کفر کی طرف آنے کو اس قدرنا پہند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپیند کرتا ہے۔ (مشکلو تا بحوالہ بخاری وسلم)

زیاوہ۔(حوالہ بالا) حضرت ابن عباس رضی اللہ عشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تفالی ہے محبت رکھواس وجہ ہے کہ وہ تم کو فذا میں اپنی نعتیں ویتا ہے اور مجھ ہے ( بینی رسول اللہ علیہ وسلم ) محبت رکھواس وجہ سے کہ اللہ تفالی کو جھے سے محمد سے رقاب یں

محبت ہے۔ (ترندی)۔ فا کدہ: اِسکایہ مطلب نہیں کہ صرف غذا دیے ہی گی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھو بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات واحسانات جو بے شار ہیں اگر کسی کی سجھ بیں نہ آئیں تو بیاحسان تو بہت ظاہر ہے جس ہے کسی کوا تکا رنہیں ہوسکتا۔ حضرت ایو ہر میرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ میری اور تمہاری حالت اس مخض کی ہی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روش کی اور اس پر

(بابنبر۲)

محبت نبوی علیقی اورصحابه کرام رضی الله عنهم

مل تميرا:

#### 

حضور صلی الله علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جزولا ذم ہے۔ قرآن وسنت کی رو
سے ضروری ہے کہ ہر سلمان کے دل میں حضور ساتھ کی محبت اپنی جان، والدین، اہل
وعیال، مال و دولت اور دنیا کی سب چیزوں سے زیاوہ ہو۔ کیونکہ آپ ہاتھ کی محبت
محیل ایمان کے لئے شرط ہے۔ جب انسان کے دل میں کئی کی محبت بس جاتی ہے تو
اس کے لئے اس کی اطاعت و فرما نیر داری کرنا آسان ہوجا تا ہے۔ آی فطرت انسانی
کو چیش نظر رکھتے ہوئے الله پاک نے حضور سے کھیں کرایا بلکہ جا بجا آپ کی عظمت
(جس کی چیروی کی جائے) ہونے کی حیثیت سے نہیں کرایا بلکہ جا بجا آپ کی عظمت
شان بلندی درجات اور اوصاف جمیدہ کا تذکرہ فرمایا تا کہ مطاع کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت
مرتبہ عند الناس محبوبیت کے درجہ کو پی جائے۔ اس مقام پر پینی کرایا جسلمان کے لئے
مرتبہ عند الناس محبوبیت کے درجہ کو پی جائے۔ اس مقام پر پینی کرایک مسلمان کے لئے
اپ کی انباع نہا ہے کہا ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر پینی کرایک مسلمان کے لئے
ارشا دات میں اللہ تعالی اور درسول الشریک ہے۔ اس مقام پر بینی کرایک مسلمان کے لئے
ارشا دات میں اللہ تعالی اور درسول الشریک ہے۔ اس مقام پر بینی کرایک مسلمان کے لئے
ارشا دات میں اللہ تعالی اور درسول الشریک ہے محبت پیدا کرنے کے طرق پر سے احس

11 رسول الله على عن يقي البيت اورأسكي علامات پروانے آکر گرنے لگے وہ ان کو بٹا تا ہے تکر وہ اس کی نہیں مانے اور آگ ٹیں جمیلیہ رکھا تنا۔ تمرینی اللہ عندنے آپ سے عرض کیا :''اے اللہ کے رسول! یقینا آپ مجھے میں اس مار میں کر ان کر گرنے کے وہ ان کو بٹا تا ہے تکر وہ اس کی نہیں مانے اور آگ ٹیں جمیلیہ رکھیا تھا۔ تمرینی میری جان کے مواہر چیز سے زیاوہ پیارے ہیں' ' آپ تھے نے فر مایا '' منہیں ختم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک کہ میں بچنے تیری جان ۔۔۔ بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں'' عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی :'' اللہ تغالیٰ کی تئم یقیناً اب آپ بھے بیری جان ہے بھی زیادہ پیارے ہیں'' ٹی کر پہنے نے فرمایا:''اے عمراب بات في ہے۔ ( في الخاري )۔

حضرت ایو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرمول اللہ عنے نے ارشاد فر مایا: ''اس ذات کی هم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم میں کوئی محض اس وقت تک مومن نبیں بن سکتا ، جب تک کہ بیں اس کے نز دیک اس کے والداور بیٹے سے زياد وپياراند توجاؤل - ( سيح البخاري) -حصرت انس رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کد انہوں نے قرمایا کہ

رسول الله ﷺ نے ارشاوفر مایا: ' ' کو کی بندہ اس وقت تک مومن نہیں جوسکتا ، جب تک یں اس کے نز دیک اس کے اہل ، مال اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا شہوجاؤں۔ ( محج المسلم )\_

حضور والسية على

حضرت ابو ہریر ہ ہے روایت ہے کہ حضور اکرم ایک نے ارشا وفر مایا:

واللذي ننفسسي بينده لا يتؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده. (رواه الخاري) ترجمہ۔۔۔ مم ہاس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں

کوئی کامل مومن تمیں موسکتا جب تک کہ میں اے اپنی بیٹے اور یاپ سے زیاوہ

محبوب شہو جا وُ ل ۔ تشريج --- محبت کی ووتنميس جيں ايک محبت طبعی اور دوسری محبت عقلی ، يبال حديث پاک میں حضورا کر موقائلہ کے ساتھ جس محبت کوا بمان کی شرط بنلا یا گیا ہے وہ محبت عقل ہے حاصل ہیہ ہے کہ بے شک ایک مؤمن آ دمی اپنے اٹل وا قارب سے محبت رکھتا ہے ان کے

بچانے کا کتنا اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ بدمجت نہیں تو کیا ہے اگر ہم کو ایسی محبت کرنے والے سے محبت نہ بوتو افسوس ہے۔ حضرت عمر رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام عیدا للہ اور لقب حما د تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوشر اب نوشی میں سز ا دی تھی ۔ ایک و فعہ پھر لایا گیااور سزا کا علم ہو کر سزا دی گئی۔ایک محض نے کہاا سے اللہ اس پراعت کر، کس کش سے بیشراب پیتا ہے رسول الشیک نے قرمایا اس پر لعنت مذکروواللہ میرا بیلم ے کہ پیرخدااور رسول النہ کا کے سے محبت رکھتا ہے۔ (مشکلو 5 بحوالہ بخاری ) قا كده: يعني خدا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم معيت ركف كي كتني قدّ رفر ما في كني كدا تنا بردا گناه کرنے پر بھی اس پر احنت کی ا جازت نہیں دی گئی ، پیہ ہے آپ پیلائے کی شفت۔ اللهم اني اسئلك حبك وجب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الى من نفسى واهلى ومن الماء البادر. ( حصن حين )،

میں ای طرح میں تہاری کمر پکڑ پکڑ کرآگ ہے بٹاتا ہوں اور دوزخ میں لے جائے

فا كده: د كيمينة اس حديث ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوا پنى أمت كو دوزخ سے

والی چیز دن سے روکتا ہوں اورتم ای میں گھے جاتے ہو۔ (مفکوۃ بحوالہ بخاری)

جناب رسول الثديك كى محبت اليمان كا جز ولا زم ہے۔ قر آن وسنت كى رو ہے ضروری ہے کہ ہر فخص کے ول میں جناب نبی کر پم ﷺ کی محبت اپنی جان والد ، اہل وعمال ، مال ودولت اور دنیا کی سب چیزوں سے زیاوہ ہو۔جس کا دل آپ کے ساتھ اس متم کی محبت ہے محروم ہے، وہ عذاب البی کو دعوت دیتا ہے۔اس پر ونیا میں ، یا آخرت میں ، یا دونوں ہی میں عذاب نازل ہونے کی وعید ہے۔قرآن وسنت میں اس یارے میں جو پکھا رشاوفر مایا حمیا ہے، وس کا مختصر دیل میں ذکر کیا جاتا ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم ہے محبت کرنے کی اہمیت

حصرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا : يم ني كريم وفا كريم وفا كالم الله عند كالي المناب رضى الله عند كا بالحد فنام www.besturdubooks.wordpress.com

رسول الله على على عبد اوراكى علامات

میں تعلیمات کے مطابق اور تالع ہو کراور کہیں بھی ایسا شہو کہ اولا ویا والدیو وغیرہ سمی کی رضا مندی کے لئے حضور میں گئے کی نا فر مانی کرے بیا آپ کے حکم کی پروار نہ کرے اگر خدانخو استہ کمی مسلمان نے ایسا کیا تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے وہ اس کی قلر کر ہے۔

#### الله کی طرف سے وعید

الله تغالی کی طرف ہے ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو اللہ تغالی رسول کریے ا ورتائظ جہادے زیادہ محبت اپنے پایوں ، میٹوں ، بھائیوں ، نیویوں ، براوریوں ، مالوں تجارت یا گھرول کے ساتھ رکھتے ہیں۔قرآن کریم میں اللہ عز وجل ارشا وفریاتے ہیں۔ (قُلْ إِنْ كَانِ ءَابَاوُ كُمْ وَأَبْسَاوُ كُمْ وَإِنْسَادُ الْحُوالْكُمْ وَأَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَعُولُ ن اِقْتَـرَقْتُمُوهَا وَتِبِخِرَةٌ تَخُشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرُضَوُنَهَآ أَجَبُ اِلْيُكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِه وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهَدِي القَوْمَ الْفُسِقِينَ. ترجمہ: کہد دیجے اگر تمہارے باپ ہتہارے بیٹے ، تمہارے بھائی ،تمہاری بیویاں ، تمہاری برادری تمہارامال جوتم نے کمایا ہے، تمہاری تجارت جس کے مندا پر جانے ہے ڈ رتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تہیں پندیں اللہ تعالیٰ ،اس کے رسول اور الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز جیں تو انتظار کرویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ا يناحكم لے آئے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔''

طافظ ابن کیٹر اس آیت کریمہ کی تغییر میں فریاتے ہیں: " اگریہ چیزیں تنہیں الله تعالی اس کے رسول کر پیم میں اور ان کی راہ میں جہاد سے زیادہ مزیز میں تو پھرتم اس بات كا انظار كروكداس كے كونا كول عذابوں ميں ہے تم يركس فتم كا عذاب نازل ہوتا ہے۔" ( مختفر تغییر ابن کثیر )۔

امام مجاہدا ورامام حسن اللہ تعالی کے ارشاور حتی ماتی اللہ ہاموہ کی تغییریں قرماتے ہیں: " اخروی عذاب یا فوری و نیوی عذاب" علامہ زمخشری فرماتے ہیں: " بیہ انتهائی خوف ناک آیت ہاس سے زیادہ خوف ٹاک آیت تم اور کوئی ندیاؤ کے۔امام

ترطبی کا فرمان ہے: " ہدآیت کر عداللہ تعالی اور ان کے رسول کر یم عظی کی محبت کی حقوق پورے کرتا رہتے ان کی بعد دری و خیر خواہ می کرتا لیکن سے سب پھے حضور اکن فرخیت پر دلالت کرتی ہے اور بیٹی بیٹی کی شد میں میں ماضر موال و عرض کی ۔ وہ میں مقام موال و عرض کی ۔ وہ میں مقام موال و عرض کی ۔ وہ میں مقام موال و عرض کی ۔ وہ میں مواضر مواضر مواضر کی ۔ وہ میں مواضر مواضر مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی اور میں مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی اور میں مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی اور میں مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی اور میں مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی اور میں مواضر کی اور میں مواضر کی اور میں کی ۔ وہ میں مواضر کی اور میں مواضر کی اور میں کی ۔ وہ میں مواضر کی اور میں مواضر کی اور میں مواضر کی اور میں کی ۔ وہ میں مواضر کی اور میں مواضر کی ۔ وہ میں مواضر کی کی ۔ وہ میں مواضر کی اور میں کی ۔ وہ میں مواضر کی دور میں کی ۔ وہ میں مواضر کی کی ۔ وہ میں مواضر کی کردور کی دور میں کی ۔ وہ میں مواضر کی کردور کی دور کی کردور کردور کی کردور کردور کی کردور کردور کردور کی کردور کر ا ك فخص رسول الله يتلقق كي خدمت مين حاضر بوا اور عرض كي : \* \* قيامت ب ہے؟" بی رجھانے نومایا:" تولے قیامت کے لئے کیا تیار کررکھانے؟" اس نے مرض کی:"اللہ اور اس کے رسول کی مجت ۔" نبی کریم بی نے ارشاد فرمایا: '' بے شک توای کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو نے مجت کی۔''

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں: ' ' جمعیں اسلام لانے کے بعد کسی بات ے اتنی زیادہ سرت نہ ہوئی جتنی نبی کر پھر تھا گئے کے ارشادگرامی: فسانک مع مین احسب. (بشک قوای کے ساتھ ہے جس کے ساتھ تو نے محبت کی ) سے ہوئی۔ حعزت انس رضی الله عنہ ہے حرید کہا:'' میں اللہ تھا تی ان کے رسول ﷺ ایو بکر اور عمر رضی اللہ عنہا ہے بحبت کرتا ہوں اور جھے امید ہے کہ (آخرت میں ) انجی کے ساتھ ہوں گااگرچیش نے ان کے برابراعمال تیں کئے۔"

ا مام بخاری اور امام مسلم حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت كرتے بين كدانبوں نے كها: ايك فض جناب رسول الشيطيع كى خدمت ميں عاضر ہوا اور عرض کی: '' آپ اس محض کے ہارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ب لین ای نے اپنے نیک اٹال نہیں کے جتنے انہوں نے کیے ہیں؟'' رسول الشہا نے ارشاد فریایا: '' آ دی ای کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔'' نبی کریم عظے کارشادگرای \_(الموء مع من أحب) عراديد ب كرس كے ساتھ مبت کی ای کے ساتھ جنت میں ہوگا۔

الله اكبر! مي كريم بين علي عرب كاثمره اوراجر كس قدر عظيم اورشان دار باے اللہ! اپنے فضل وکرم ہے اپنے حبیب کریم ﷺ کی محبت اور اس کا ثمرہ ہارے نصیب میں فریا۔

يارب صل وسلم دائماايداً على حبيبك خير الخلق كلهم

# خلفاءراشدين رضى التدعنهم اورمحبت رسول عليسك

سخا بہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے حنور ﷺ کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت ش آپ ﷺ کی صحبت یا کی \_ورحقیقت ہے عشاق کی ایک جماعت تھی جنہیں اللہ تعالی نے اس لئے چتا کہ وہ محبوب کی اوا تیں ا پٹا تیں اورا پنے ول وو ماغ میں محفوظ کر کے بعد والوں تک پہنچا تھیں ۔

الله تعالى نے جو آخرى شريعت اپنے محبوب الله يو ياز ل فرمائى بعد ميں آنے والے حالات کسی کو میہ کہنے کا موقع وے کتے تھے کدیہ شریعت صرف ای خیر القرون کے لئے بخصوص تنمی اب ماؤرن زمانہ ہے ۔ توانلہ پاک نے حضرات صحابہ کرام کی میے جماعت تفکیل فریا کر قیامت تک کے لئے ایسے معترضین کا جواب مہیا فرما دیا کہ زیا تہ کیسا بی ہو حالات و واقعات کیے جی ولخراش کیوں نہ ہوشر بیت محمدی قیامت تک کے لئے رائج العمل ہے ۔ حضرات صحابہ کرام رضی الله عنہم کے واقعات محبت رسول کے لئے انگیبر کا ورجہ رکتے ہیں متع رسالت کے ان پروانوں میں سے سب سے پہلے حضرات خلفاء راشدین کی میارک زندگی میں سے چندوا قعات درج کئے جاتے ہیں۔

# حضرت ابو بكرصد ابق رضى الله عنه اورمحبت رسول اليلقة

سید ناصدیق اکبررمنی الله عنداس أمت کے سرخیل اور محبت رسول تعلیقے میں ب سے آ کے برصے والے ہیں آپ کا نام عبد الله اور کنیت ابو بحر تھی آپ کی جا رچشیں صحابی بنیں۔ رنگ سرخ وسفید اور بدن و بلا پتلا تھا آپ نے حضور علیہ السلام سے کمالات نبوت سب سے زیادہ حاصل کئے قرآن مجید میں آپ کے بارہ میں ثانبی الشنین اورلصاحبہ کے الفاظ وار د ہوئے ہیں۔

محتبوصا وق کی پیشد

علامدائن جرعسقلاني وحنة الله عليه ت لكها ب كداكي مرجه تي عليد السلام ت فرما يا-

فصل نمبر۴:

صحابه كرام رضى الله عنهم اورمحبت رسول الليسية ''صحابيت'' كامقام

حصرت عبدالله بن مبارک رحمتدالله علیه تنع تا بھین میں سے ہیں مشہور برزرگ فقیہ محدث گزرے ہیں ایک مرتبہ ایک مخص نے ان سے عجیب موال کیا۔ موال یہ کیا کہ حضرت معاویه رضی الله عنه افضل جیں ؟ یا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه افضل جیں؟ موال کرنے والے نے بیسوال اس طرح تر تیب دیا کے محابہ کرام میں ہے ان محانی کا احتاب کیا جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی مخلف یا تیں مشہور کررکھی ہیں اور اہل سنت کا پیے عقیدہ ہے کہ جب حضرت معاوید رضی اللہ عنہ کی لڑا گی حصرت علی رمنی الله عنہ ہے ہوئی تو اس لڑائی میں حصرت علی رمنی اللہ عنہ پرحق تھے اور حضرت معاویه رضی الله عنه سے اجتہا دی غلطی ہوئی تنتی ،اس عقیدے پر تقریبا ساری ا مت متغق ہے بہر حال محابہ کرام میں ہے تو ان محابی کولیا جن کی شخصیت متنازع فیدر ہی ہے اور ووسری طرف سوال بیں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله کا انتخاب کیا جن کو عدل وانصاف اور تقوی وطہارت وغیرہ میں ' عمر ٹانی '' کہا جاتا ہے۔

اور یہ دوسری صدی جمری کے مجد دہیں اللہ تعالی نے ان کو بہت او نیجا مقام عطا قرمایا تھا بہر حال حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب ين فريايا كه بھائى! تم يه يو چور ہے ہو كەحضرت معاويه افضل بين يا حضرت عمر بن عبد العريز الفلل بين؟ ارے! حضرت معاوية وركنارحضور افترى الله كے ساتيد جهاو کرتے ہوئے جومٹی حضرت معاویہ رصنی اللہ عنہ کی ناک میں گئی تھی وہ مٹی بھی حضرت عمر ین عبدالعزیزے افضل ہے اس لئے کہ جی کر پم علی کی زیارت کی بدولت اللہ تعالی نے " صحابیت" کا جو مقام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا فر مایا تھا ساری زندگی ا نسان کوشش کرتا رہے تب بھی''صحابیت'' کا وہ مقام حاصل نہیں کرسکتا۔

(البداييوالتبايي جلداول)\_

حبب الى من دنيا كم ثلث ، الطيب والنساء وجعلت قرة عينى فى الصلوة " تمهارى ونيا ميس سے مجھے تين چيزي محبوب بيس \_خوشبو، نيك بيوى اور ميرى آلكھوں كى شنڈك نماز ميس سے "\_\_

و فا وُں کے با دشاد و حضرت ابو بکڑ یہ بن کرنڈ پ اُٹھے اور عرض کیا اے اللہ کے محبوب ﷺ! مجھے بھی تبن چیزیں پسند ہیں ۔

النظر الى وجهك انفاق مالى على اموك ، وان تكون بنتى فى بيتك. آپ يَنِيَكُ كَ چِره انوركود كِينا آپ يَنِكُ كَحَم پر مال فرق كرنا اور بيك ميرى يني آپ يَنِكُ كَ نَاح بِس بِ

ان نتیوں چیزوں کا مرکز وگورو یکھا جائے تو آتائے نامدار الطاقی کی ذات یا برکات بنتی ہے۔ یجی تو عاشق صادق کی پیچان ہوتی ہے کداس کا سب پکھا ہے مجبوب پر قربان ہوتا ہے۔ مکمال اوب

حضرت ابو بکر ایک مرتبہ اپنے گھر میں رورو کر دعا یا نگ رہے تھے جب فارغ ہوئے ہو اپنی کھ مال ہے جو فارغ ہوئے ہو اللی فائد نے بو چھا کہ کیا وجہ تھی ؟ فر مایا کہ میرے پاس پکھ مال ہے جو میں نبی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا بچا بتنا ہوں مگر دینے والے کا ہاتھ او پر ہوتا ہے السنے والے کا نبیج ہوتا ہے۔ میں اپنے آ فاسلانی کی اتی بداد فی نبیل کرنا چا بتا اس لئے رب کا نئات ہے رورو کر وعا ما نگ رہا تھا کہ اے اللہ! میرے مجوب میں نبی کہ وہ ابو بکر کے مال کو اپنا مال مجھ کر فرج کریں چنا نبید و ما قبول سے ہوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر کے مال کو اپنے مال کی طرح مونی ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام ابو بکر کے مال کو اپنے مال کی طرح میں امن المناس علی فی صححته و مالہ ابو بکر تی علیہ السلام نے ارشا دفر ما با۔" ان من المناس علی فی صححته و مالہ ابو بکر تی علیہ السلام نے ارشا دفر ما بارے اور مال کے اعتبارے ابو بکر تی ہے۔

ا زمحبت تلخها شیریں شود

ا میک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ابو بکڑکو پھٹے کپڑوں میں ملبوس و یکھا تو فر مایا ، ابو بکڑا ہتم پرایک وفت خوشحالی کا تھا اب تہہیں دین کی وجہ سے کتنی مشقتیں اُ اُٹھانی پڑر ہی

یں۔ اپو کر گرزی کر پولے۔ اما لو عشت عمر الدنیا و اعذب به جمیعا اشد العذاب لا یفر جنی فرج الملح. اگر ساری زندگی ای مشلت میں گذاروول اور شدید عذاب میں بتلا رہوں حتی کہ خندی ہوا کا جھونکا بھی نہ گئے اے مجبوب علیہ ا آپ تابیہ کی معیت کے بدلے بیسب تجھ برواشت کرنا میرے لئے آسان ہے

صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس

حصرت عرقر مات جرفر مات جی که نبی علیه الملام نے جمیں انفاق فی سبیل الله کا حکم و یا
میرے پاس کافی مال تھا بیس نے سوچا آج بیں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا، چنانچہ
بیس نے آ دھا مال صدفتہ کیا ، نبی علیه السلام نے بوچھا اہل خانہ کے لئے کیا چھوڑا؟ بیس
نے عرض کیا ، مثلہ (اسکے برابر) ۔ استے بیں ابو بکر چھی اپنا مال لیکر آئے ۔ نبی علیه السلام
نے بوچھا اصال بھیت لاھلک قال ابھیت لھم الله ورسوله" (اہل خانہ کے لئے کیا
چھوڑا ؟ عرض کیا ، اللہ اور اس کے رسول تھا کہ چھوڑا کر آیا بوں) یہ س کر حضرت عمر گئے کیا
نے کہا ''لااساب قبک فسی شنبی ابلیا" ( بیس تمہارے ساتھ کی چیز بیس مقابلہ نہ کروں
کا رسا قبال نے اس واقع کو تجیب انداز بیں چیش کیا ہے۔

اتنے بیں وہ رفیق نبوت بھی آگیا ہیں ہوت بھی آگیا ہیں ہے بنائے عشق ومحبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت بر چیز جس کا چشم جہاں بیں ہو اعتبار بولے حضوریا ہی جات کا راز دار کہنے لگا وہ عشق ومحبت کا راز دار اے تجھ سے دیدہ سہ و انجم فروغ کیر اے تیری ذات یاعث تکوین روزگار اے تیری ذات یاعث تکوین روزگار برا پروانے کو چاغ ہے بلیل کو پھول بس

الما بہت تھی ہی کی فوت ہونے میں جمی مشا بہت مطلوب تھی۔

الله الله سي شوق انتها ہے آخر سے جو صدیق اکبڑ بلکہ عاشق اکبر

حضرت ابو بكر في وفات سے پہلے وصت كى تقى كد جب ميرا جنازہ تيار جوجائے تو روفند اقدس كے درواز سے پر لے جاكرركد دينا اگر درواز وكھل جائے تو وہاں دفن كردينا ورتہ جنت البقي بين دفن كرنا - چنانچہ جب آپ كا جنازہ دروازہ پر ركھا حميا تو "انشق النقاف ل وانفتح الباب" ( تالد كھل كيا اور دروازہ بحى كھل حميا) اور ايك آواز صحاب في كم اد خد لو اللحب الى الحب ( ايك دوست كودوسر سے دوست كى طرف لے آ ق) \_ ( شوا مرالنو ق)

جان ہی دے دی جگر نے آپ پاکے پار پر ہو عمر نجر کی ہے قراری کو قرار آئی حمیا تیری تگاہ ناز سے دونوں حمراد پاگئے مقل مناب وجبتو! عشق حضور واضطراب۔ (متال)

### حصرت عمرا ورمحبت رسول فليلية

عشق کا سوز ز مانے کو دکھا تا جاؤں

حضرت ابو بکرصد این عشق رسول تنگشتی میں اتنا کمال حاصل کر چکے بتھے کہ ار ان کو اپنے مجبوب تنگشتی کی شان میں ذرای گنتا خی بھی برداشت مذتقی۔ چنا نچے ایمار لانے سے پہلے ایک مرتبدان کے والد نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی نا زبیا ہائے دی لؤ حضرت ابو بکڑنے ایک زور دارتھیٹر رسید کیا۔

عشق کی گرمی ہے ہے معرکہ کا تنات

ا بیک مرتبہ ابوجہل نے نبی علیہ السلام کی شان بیں کوئی گتا خی کی تو ابو یکرٹیٹر کی طرح اس پر چھپٹے اور فر مایا'' تو وضح ہو جا اور جا کرلات ومنات کی شرمگاہ کو چاہئے بیشجوت ہے اس بات کا کہ عشق ا پھے برے انجام کانہیں سوچنا۔

عقل انسانی ہے فانی زندہ جاویدعشق

جب نبی علیہ السلام نے پروہ فرمالیا تو اطراف مدینہ کے بعض قبائل ویں اسلام سے پھر گئے ۔ سیاس حالات نے سیکھٹی اختیار کرلی۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ لفکر اسلام کو والپس بلالیا جائے جس کو نبی علیہ السلام قیصر روم کے متفا بلے کے لئے روانہ کر کے شے کین ابو بکر نے فرمایا '' قتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ابو بکر سے سے بیم گزنہیں ہوسکتا کہ اس کشکر کو والپس کر ہے جس کو اللہ کے مجبوب تھی نے آگے بجبوب سے بیم گزنہیں ہوسکتا کہ اس کشکر کو والپس کر رہی جس کو اللہ کے مجبوب تھی نے آگے بجبوب سے بیم گزنہیں ہوسکتا کہ اس کشکر کو والپس ہر گزنہیں بلاؤں گا اگر چہ بیجے یقین ہو کہ کتے میری ٹائلیس کھی ہے۔ بیس اس کشکر کو والپس ہر گزنہیں بلاؤں گا اگر چہ بیجے یقین ہو کہ کتے میری ٹائلیس کھی نے کہا کہ جے میں اس کشکر کو والپس ہر گزنہیں بلاؤں گا اگر چہ بیجے یقین ہو کہ سے میں والے بیت ہو گئے سیاس خیرای میں تھی ۔ سازشیں خو د بخو دختم ہوگئیں ، وشمنوں کے حوصلے بہت ہو گئے سیاس حالات کا رہ نہ بدل گیا۔ حضل ایک مرشبہ پھر جیت گیا۔

عشق اول ،عشق آخر

حضرت الوبکڑنے اپنی و قات ہے چند کھنے پیشتر سیدہ عائشتہ ہے چھا کہ تبی علیہ انسلام کی و فات کس دن ہوئی اور کننے کپڑوں پس کفن دیا گیا۔ مقصد بیرفقا کہ جھے بھی یوم و فات اور کفن وفن میں تبی علیہ انسلام کی موافقت نصیب ہو ، زندگی میں ق على محمد صلوة الابرار صلى عليه الطيون الاخسار قدكان قواما بكى بالاسحار يساليت شعرى والمشايا طوار هل تحمعنى وحبيبى الدار

( حضرت محمد الله اور اعتصالاگ ورود پڑھ رہے ہیں وہ را توں کو جا گئے والے اور بحرے وقت روزہ رکنے والے تھے موت تو آنی ہی ہے کاش مجھے یقین ہوجائے کدمرنے کے بعد بچھے محبوب سیکھنے کا وصل نصیب ہوگا )۔

حصرت عمرُّو ہیں زمین پر بیٹھ کر کا فی ویر تک روتے رہے ول ا تناغمرُ وہ ہوا کہ کئی ون بیار رہے ۔

#### حضرت عثمان اورمحبت رسول فيصلح

ا دب پہلاقرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

جب سلح حدید یہ کے موقع پر حضرت عثمان فی کو نمائندہ بنا کر مکہ مکر مہ بھیجا گیا تو قریش مکہ نے مسلمانوں کو مکہ بیں وافل ہونے کی اجازت شددی۔ جب صحابہ کرام گو پہتہ چلاتو بہت ممکین ہوئے۔ بعض نے کہا کہ عثمان خوش قسمت ہیں کہ بیت اللہ کا طواف کر کے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فر مایا کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ حضرت مثمان واپس آئے تو صحابہ کرام نے بوچھا کہ کیا آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی قتم فریش مجھے طواف کرنے کے لئے اصرار کرتے رہے اگر میں وہاں ایک سمال بھی مقیم رہتا تو بھی نبی علیہ السلام کے بغیر طواف نہ کرتا۔

تؤميرا شوق و مكه ميراا نتظار ديكه

جہر آیک مرحبہ حضرت عمان کے نبی علیہ السلام کواسپے گھر کھانے کے لئے مدعو کیا۔ جب نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہمراہ حضرت عمان کے گھر کی طرف جلے تو ہرمسلمان رگ باطل کے لئے نشز تھا

نی علیہ السلام کے سناسنے ایک مرتبہ ایک یہودی اور منافق کا مقد مہ بڑی ہوا۔ یہودی اور منافق کا مقد مہ بڑی ہوا۔ یہودی چونکہ تن پر تفالبذا نبی علیہ السلام نے اس کے تن میں فیصلہ وے دیا۔ منافق نے سوچا کہ جفترت عمر مہودیوں پر سخت گیر ہیں ذرا ان سے بھی فیصلہ کروالیس ۔ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام پہلے فیصلہ دے چکے ہیں اور سیمنافق اپنے سی میں فیصلہ کروائے کی نبیت سے میرے پاس آیا ہے ،آپ اپنے گھرے تکوار لائے اور منافق کی گردن اڑادی پھر کہا جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کونیمیں ما نتا عمر اس کا فیصلہ اس منافق کی گردن اڑادی پھر کہا جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کونیمیں ما نتا عمر اس کا فیصلہ اس منافق کی گردن اڑادی پھر کہا جو نبی علیہ السلام کے فیصلے کونیمیں ما نتا عمر اس کا فیصلہ اس

محبوب كحجوب كوترج

حضرت عرِّ نے اپنے وورخلافت بیل حضرت اسامہ بن زیر گا وظیفہ ساڑھے نین ہزار اور اپنے بیٹے عبد اللہ بن عرکا تین ہزار مقرر کیا ابن عرِّ نے پوچھا کہ آپ نے اسامہ گوتر جے کیوں دی؟ ووکی جنگ میں جھے ہے آگے نہیں رہے۔ حضرت عرَّ نے جواب دیا کہ اسامہ تم تمہاری نسبت نی سیالت کو زیا وہ محبوب تھا اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ کی نسبت نی علیہ السلام کو زیادہ بیارا تھا۔ پس میں نے نی علیہ السلام کے محبوب کواسے محبوب پر ترجے وی۔

( ترندی ، کتاب الناقب زیدین طارش)

اكبادنا مجروحة

ا پنے دورخلافت ہیں جھترت عمراً ایک مرجہ رات کوگشت کررہے تھے آپ نے
ایک گھرے کسی کے اشعار پڑھنے کی آوازئی ، جب قریب ہوئے تو پیتہ چلا کہ ایک

بوڑھی عورت نبی اکرم بھاتھ کی محبت اور جدائی شل اشعار پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمراً کی

آنکھوں میں ہے آنسوآ گئے اور دروازہ کھکھٹایا۔ بوڑھی عورت نے حضرت عمراً کو دیکھا تو
جیران ہوئی اور کہنے گلی ، امیر الموشین ا آپ رات کے وقت میرے دروازے پر کیے

آئے ؟ آپ نے فرمایا ایک فریاد لے کرآیا ہوں کہ وہ اشعار مجھے دوبارہ سنا کیں جو
آپ پڑھری بوڑھی عورت نے اشعار پڑھے۔

نے جب یہ بات تی علیہ السلام کو بتائی تو آپ تھے نے حضرت عثمان ہے اس کی ہے طرف روانہ ہوئے کدرسول اللہ بھٹے کے ساتھ بیٹے کر یہ مجوریں کھا کیں کے اور اپنی وریافت کی۔ عرض کیا ، اے اللہ کے مجوب الله اس میرے گریں اتن مقدی سی اس کے اس کے دسول اللہ علی ایکی جرے سے باہر تشریف نہیں لائے تھے اس ہے کہ میری خوشی کی اعبانیس میں نے نیت کی تھی کہ آپ تالگے جنے قدم اپنے گھرے تال کے مصرت علی مجد کے ایک گوشہ میں فرش خاک پر دراز ہو گئے تھوڑی در بعد رسول يهال آئيں مے بيں اتنے غلام اللہ كرائے بيل آزاد كروں گا۔ (جامع المجو ات) الشيك تشريف لائے تو ديكھا كه اللہ كاو وشير نظے بدن زمين پر پر اسور ہا ہے خاك جم ير ليني بوئى ب- آپ الله في فر مايا"اجلس با اباتواب" أيني ا في كم ما لك ا نفی '' ۔ حضرت علیٰ نے اُٹھ کر بھجوروں کا ننز را نہ خدمت اقدیں میں بیش کیا۔ (شرح اسرارخودی پوسف سلیم چشتی س۷۱۷)

زوق وشوق ویکی دل بےقرار کا

حضرت علی نے نبی علیہ السلام کو آخری عسل ویتے ہوئے جو تاریخی الفاظ ا یک ون حعزت علی رضی اللہ عند کے پاس کھانے کو پڑکھ نہ تھا۔ جب یہ بھوک 📗 کیجے وہ پوری است کے جذبات کی تر جمانی کرتے ہیں'' میرے ماں باپ آپ پھٹے پر کی شدت سے بیتاب ہو گئے تو بھے کام کی مواش میں تکلے۔ یہ ایک ہان کی میوہ مالکن قربان ،آپ ایک کی وفات سے وہ چیز جاتی رہی جو کسی دوسرے کی موت سے نہ گئی گئی کے پاس پنچ اور فرمایا کون میں ایک فریب مزدور ہوں کیاتم اپنا باغ سراب کرانا کیجی وی آسانی کا سلساختم ہو گیا۔ آپ تھے کی جدائی عظیم صدر ہے اگر آپ تھے نے مبر کا تھم نہ دیا ہوتا تو ہم آپ سے کا پر آنسو بہائے تا ہم درو و ور مان اور زخم کا علاج

> چتم اقرام ہے تھی ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہتی کو ضرورت تیری

جب رسول الشفائي كو جرت كالحكم ہوا تو اس وقت آپ كے پاس كفار كى امانتی رکی ہوئی تیں ،جوآ ہے اللہ کال کرنے پرآمادہ تھے۔ آ ہے لئے نے جب حضرت ابو بکرصدین کو لے کر مدینہ کو روا گلی کا ارا دہ کیا تو حضرت علیٰ کو حکم دیا کہ وہ چا دراوڑ ھ کررسول الشیکھیے کے بستر پرسوجا تیں ہے جونے پر تمام لوگوں کی امانتیں گفتیم کر دیں ۔ جب تمام ا مانتیں ان کے مالکوں تک پہنچ جا تھیں تو مدینہ کا سفرا ختیا رکریں۔ حقرت على جب من كوا شفي قو البول في رسول الشيك ي تكل جاف يركفار کے خصہ کو دیکھا کفار نے بیدا علان کرویا کہ جو بھی حجہ بھیا کوزیرہ یا مردہ بیش کرے گا اس کو موسرخ اُونٹ انعام میں ویتے جا تھیں گے۔ کی لوگ آپ کے تعاقب میں نکل کھڑے

حضرت عثمان ساراراستد فی علیدالسلام کے قدم مبارک کی طرف و یکھتے رہے۔ سحابر کروں اللہ علامے تجی مجت اوراکسی علامات فطرت اوآتش اندوزوزعشق عالم افروزی بیازو زعشق

### حضرت على اورمحبت رسول اليالة

را ومحبت کی کپلی منز ل

حيا بتني جو؟ جومعا وضدتم مجمحه دو کې د ه قبول جو گا'' پ

اس نے کہا ہاں! مجھے اپنے ہاغ میں ایک پانی دینے والے کی ضرورت ہے'' لیجر بھی نہ ہوتا'' حصرت علی تمام رات اس باغ کو یانی دیتے رہے جب فجر کا وقت موا تو آپ نے کام بند کر دیا اس مورت نے آپ کو پکھی مجوری رات مجر کی اُجرت کے سلط میں چیں کیں۔ آ ب نے انہیں قبول کر لیا۔ بھوک کی شدت سے کلیجہ منہ کو آ رہا تھا جا ہا کہ تھوڑ ی مجوریں کھا کریانی نی لیں لیکن فوز امیر خیال آیا کہ رسول الشیکائی بھی اکثر مجو کے رہے ہیں ایسا شہو کہ آپ بھائے فاقد ہے ہوں اور میں اپنی مجوک کونسکین دوں چونکہ ان کی نظر میں اعال كامحورهم نيس بكد مبت رسول الله فقا اس لئے فورا تجورين كمانے سے باتھ روک لیا اپنی ہر چیز کومجیوب کی راہ میں قریان کرنا ہی محت کامقصو و زیر کی ہوتا ہے بلکہ ہے تو را ومحبت کی پہلی منزل ہے۔

غرض حضرت علی تحجوروں کی پوٹلی بغل میں و بائے اس غرض ہے مجد نبوی کی

پھرتے کیلے تھے جن کو اُڑا کر ہوا جگہ جگہ تنظل کرتی رہتی ہے ، زہر آلودہ گرم ہوا 🔰 کائیں ایک لو بھی آپ چھانٹے کی جدائی برداشت نہ کرسکا۔'' ، جنگلی جانور، گری ، پیاس ، نہ جانے کتنے ایسے خدشات جو زندگی کو ایک لھے میں كردين دوسرى طرف البي محبوب كى بيارى زئدگى ان كے خریت سے بي جانے كا فصل تمبر مم: متى ۔ان سے جدا ہو جانے كى تؤ پ تتى جس نے بچپن سے ايك لو بھى آ پ الله الگ نیس گزارا تخااب کی دن ہے اس پرنور چیرے کو دیکھنے کے لئے آ تکھیں ترس سنگے تھیں اب وہ خوف اور شوق کے دورا ہے پر کھڑے تھے۔

> غوف كبتا ب كد" ييرب كى طرف تنها نه چل" شوق کہتا ہے کہ ''تو سلم ہے بیباکا نہ کال ''

غرض ان کا شوق واشتیاق خوف وا صیاط کے جذبہ پر عالب آحمیا اور وہ فا تنہا مہینہ کی طرف چل پڑے ، بس ایک بر ہند تلوا را ان کی ساتھی و مد د گا رکھی ۔ ابھی رسول الله عَلِيْنَةِ كَا قا قله مدينه كانجا بحي نبيل كه حضرت على جا يبنيج - بيدو مكيد كران كي جيرت كي الم شارای که مکہ سے بے بار وہدوگارا ہے وطن عزیز کو فیر باو کہنے والے نبی تال جب يدينه بين داخل ہور ہے بتھے تو ان كا شائدارا شقبال ہور ہاتھا اسلام كے متوالے خوڈ ے جموم رہے تھے۔ تو جوان لڑ کیاں دف بجا بجا کر نعت پڑھ رہی تھیں کہ ان چو دھویں کا جا ندطلوع ہوا ہے۔

لوگوں نے حضرت علیٰ کو فتانیتے و یکھا تو خوشی اور دویالا ہوگئی۔حضرت علیٰ ہے

25 چلانہیں جار ہا تھا۔رسول اللہ تا ہے خووان کی طرف پڑھنا میا ہا تو حضرت علی ووژ کر ہوئے قریش کا ایک بڑا تا فلہ غارثورتک جا پہنچا مصرت علیٰ کئیجے پر پقرر کھا ہے میں آپ کے آپ نگائے نے ان کی حالت و کیو کرفر مایا'' علیٰ ! بیتمہا را کیا حال ہو علی کے متعلق ان سازشوں کو ویکے اورس رہے تھے اس ہے ان کی ہے چینی لحدیا ہیں ہو جے ہوئے ہیں رنگ جیلس کر سیاہ ہو گیا ہے کمزوری سے کھڑانہیں ہوا جاریا مونوں ير منظى كى يرتيں جى موكى إين تم سے تو بولا تك نيس جار با۔ "عرض كيا" إرسول مدینه کی روانگی کا اراد و کیا سواری کا کوئی انتظام خبیل تخانه تو وه کسی پراپنامدینه روانگی شیلوں کی آ زیمس چھپار بتنا تھا چلتے جب آپ پھلینٹے کا خیال آتا تھا تو بھا گنا شروع کر ارا دہ ظاہر کر کئتے تھے اور نہ مکہ بیں ان کا کوئی مخلص وید د گاریچا تھا اب ایک طرن ویتا تھا۔''رسول اللہ نے فرمایا''علی کاش تم چند دن مکہ بیں اور تضمرتے اور الممینان سے مدینہ کا پانچ سوکلومیڑ کا دشوارگز ارراستہ تھا جن میں وشوارگز ارپہاڑ ہیں ،ریت کے بیا سواری کا انظام کرے آتے''عرض کیا'' یارسول اللہ میں نے سوجا تکر جھ سے صبر شہو

(عررة اسلام، عارية الخلفاء)

صحابه كرام اورمحبت رسول عليقة كيمتفرق واقعات موت کیا ہے فقط عالم معنی کا سفر

حضرت انس بن معز " جنگ احد میں لڑتے لڑتے بہت آ گئے تکل گئے جب اوھراوھرنظر دوڑ اکر ویکھا تو سلمانوں کو پریشانی کے عالم میں یایا۔ پوچھا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ جن کے لئے لڑتے تھے وہ ہی شدر ہے تو اب کیا کریں ، ہم نے ستا ہے کہ ٹی عليه السلام شبيد ہو گئے \_حضرت انس بن نضر" بين كرنزپ اٹھے اور فرما يا كدلوگو ہم نبي طیداللام کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں کے چنا نچہ آ کے بوجے اور لا کرشہاوت پائی - جب ان کی لاش و بیمنی تنی تو تکوا را ور نیز ہے کے 80 زخم تنے کو کی شخص نہ پہیان سکا ان کی بہن نے الکیوں ہے ان کی شنا خت کی ۔ ( بخاری غز وہ احد 578 )

موت ہے عیش جاو داں

جنگ أحدثين جب كفار نے نبي عليه السلام پر حملے كى پرز وركوشش كى تؤچند

رسول الله على على مال مات

اوران کا احاب کے ملیں کے ) اس سے پتا چاتا ہے کہ محاب کرائے می طرح ویوانہ وار نبی علیٰ اللام ہے مجت کرتے تھے۔ (شفاہ شریف) عمروبن عاص کے آخری کلمات

حضرت عمر وبن العاص کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے صاجزادے کو قرما'' کوئی مخص میرے نز دیک رسول الشیک ہے زیادہ محبوب اور میری آ تکھوں میں سے زیادہ جلالت و ہیت والا شاتھا۔ میں آپ آگھے کی ہیت کی وجہ ے آپ آلیا کی طرف آ کھ مجر کرند و کھے سکتا تھا۔ ( بخاری شریف)

ب چرول سے محبوب چره

الل بمامه كي مروار حضرت ثمامه بن الال في ايمان لا كركها" يارسول الله! میں اللہ کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج سے پہلے روئے زمین پر کوئی چیرہ مجھے آپ کے چرے ے زیادہ مبغوض نہ تھا مگر آج وہی چرہ بھے روئے زمین کے سب چروں ہے . زیادہ محبوب ہے'' ( بخاری شریف ۔ باب وفدینی صنیفہ )

آرز و کےخون سے رنگین ہے دل کی داستان

حضرت ابوسلمة (عبدالله بن عبدالاسد ) اور ان کی بیوی أم سلمه نے بہت شروع بى بين ايمان قبول كرلياتها \_رسول الله يقطيع كى محبت بين اپناسب يجه قريان کرنے کو تیارر ہے تھے۔ جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ججرت کا اراوہ کیا تو ا ہے ساتھ اپنی بیوی اور بچے سلمہ کو بھی لے لیاء پیاری بیوی اور نور نظر سلمہ، کو ایک اونٹ پرسوار کر کے خود ساتھ ساتھ چلے کسی طرح ان کے سسرال والوں کو پیتہ چل گیا کہ عبداللہ ان کی لڑکی کو لے کر ججرت کررہے ہیں ان کے سسرالی قبیلہ بنومغیرہ نے انہیں گھیر لیا اور کہا " تم عارے قبلہ کی لاکی کو مدینے نہیں لے جا کتے یہ عاری امانت ہے " یہ کہ کہ انہوں نے ام سلے گوان سے الگ کرلیا۔

ابھی یہ بات ہور ہی تھی کہ خود ابوسلمہ کے قبیلہ بنوعبد الاسد کو بھی پیتہ چل گیا وہ ہما گتے ہوئے آئے اور اس چھوٹے بچے کو چھین لیا '' یہ بچہ ہمارے تھیلے کی امانت ہے نو جوان محابہ طبیع۔ پلائی ہوئی ویواری طرح ڈٹ گئے ان میں اکثر نے جام شہادر نوش کیا۔ایک صحافی کوزخموں سے چور حالت میں دیکھا گیا ،کسی نے بوچھا کہ آپ ا كيا چاہيے؟ انہوں نے كہا كه آخرى لمح ميں اپنے محبوب الله كو ديكھنا چاہتا ہوں وہ ا كوأ شاكر نبى عليه السلام كے پاس لئے آئے انہوں نے جب چیرہ انور كو ديكھا تو آؤ پچکی لی اور جان جان آفریں کے پروکر دی۔ (مسلم غزوہ احد)۔

کل جائے دم تیرے قدموں کے نے عبي ۾ تن عبي آرزو ای مضمون کوکی دومرے شاع نے دومرے اندازے باندھاہ تیرے قدموں کی سر ہو اور تار زندگی ٹوئے یک انجام الفت ہے یک مرنے کا حاصل ہے ای مضمون کوایک شاع نے تیسرے اندازے یا ندھا ہے تیری معراج کر تو اوح وقلم تک پنجا یری مراج کر میں تیرے قدم تک پیچا حضور ہےمحبت کی ا نہزا

فنتح مکہ سے پہلے حضرت زیرہ دشمنان اسلام کے باتھوں کرفتار ہو گئے ا سفیان ؓ نے ان سے پوچھا کدا سے زیر"! میں تنہیں اللہ تعالیٰ کی فتم د سے کر پوچھتا ہوں ق م جنا کیا تمہیں یہ بات پیند ہے کرتم اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوتے اور تمہاری مج تمهارے تغییراسلام ہوتے؟ حضرت زید نے تڑپ کر کہا ، اللہ تعالیٰ کی تنم! مجھے تو یہ کو پندئیں ہے کہ میں اپنے ایل میں رہوں اور میرے آتا وسر دارکو کا نتا چھے۔ بیس کرانا سفیان "نے کہا کہ بیں نے کہیں تہیں و یکھا کر کسی ہے اتن محبت کی جاتی ہو جتنا کہ مسلمالا ائے رمول اللے ہے کہتے ہیں۔ ( بیرت ابن بشام) حضرت بلال کی فرحت

حضرت بلال کا وقت و فات قریب آیا تو بیوی نے کہا ۔واحز ناہ ( ہائے عم آپ نے قرمایا۔ وافوحناہ غدا تلقی محمدا واصحابه (واوخوشی کدکل ہم محمد a>

اس کوتم نہیں لے جاسکتے''۔ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عند کو اس بات کا بہت صد مہ ہوا کہ بیوی اور پیارا پچرد و توں تجھین لئے گئے لیکن وہ ان سے بھی زیادہ پیاری ڈات مالیہ کے لیکن وہ ان سے بھی زیادہ پیاری ڈات مالیہ کے لیکن وہ ان سے بھی زیادہ پڑھیں ہے گئے ہوب پاس جارہے ہتے اس لئے سینہ پر صبر کا پھر رکھ کر مدینہ کو روانہ ہو گئے اور اپنے محبوب مالیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ (تاریخ اسلام ، اکبرشاہ خان جلداول) مالیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ۔ (تاریخ اسلام ، اکبرشاہ خان جلداول) آرزو کے خون سے رنگیں ہول کی داستاں

صحا بی کی ا طاعت رسول

حضرت عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ کے مندے نکلنے والی ہر بات پر پورا ملک کرنے کو ایمان کا لازی ہر و خیال کرتے تھے۔ زندگی کے چھوٹے سے مجھوٹے معاطے بین بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی بات ایسی نہ چھوٹ جائے جس کا رسول اللہ بیات کی طرف سے حکم ملا ہو۔ آپ اللہ کا ہر حکم ان کے لئے فرض کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ بیان محبد بنوی بیس خطبہ دے رہے تھے جس وقت عبداللہ بن رواحہ صحن محبد بین داخل ہونے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیآ واز سائی پر ی کے محن محبد بین دواحہ فرز ا

خطیہ فتم ہونے پرلوگوں نے کتا وطاعت کا بیدوا قند آپ ﷺ کو بتایا آپ ﷺ نے فرمایا '' ہاں عبداللہ '' بن رواحہ ایسے ہی ہیں ۔اللہ ان کی حرص کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زیاد ہ کرے۔''

(اصابه حافظ این مجر جلد م ۲۲)

دراطاعت کوش اے فقلت شعار می شود از چر پیدا اختیار ناکس از فرمان پذیری کس شود آتش از باشدز طغیاں خس شود

'' و لیعنی اے غفلت شعار تو اللہ اور رسول تفاقیہ کا کامل طور پرا طاعت شعارین جااس کے کہ اختیار جبرے بیدا ہوتا ہے۔ول وجان ہے اطاعت وفر ماں برواری کرنے والے ناچیزے بڑی چیزین گئے اور تندوسر کش شعلے خاک کاڈی چیرہو گئے''۔ (اسرارخودی)

حضور کی بشارت

جب بی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لئے روانہ ہوئے تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن خشیہ آئے کا موں اور مصروفیات کی وجہ سے پیچے رہ گے۔ ان کی دوخوب صورت اور حسین وجیل ہویاں تقیس ۔ انہوں نے دو پہر کے کھانے بنائے اور کمرے کو خشیو سے محطر کردیا۔ حضرت عبداللہ آئے جو نہی کھانوں کو دیکھا تو فر مایا ہجان اللہ، اللہ کو چیوب تو شدید گری شن جہاد کے لئے جا کیں اور عبداللہ بیویوں کے ساتھ بیش کرلذیذ کھانے کھانے کھانا رہے۔ اللہ کی شم ! جب تک بین نبی علیہ السلام کی خدمت بین نبیس پہنچوں گان بویوں سے کلام نبیل کروں گا۔ یہ کہہ کراونٹ پرسوار ہوئے اور تبوک کی طرف چل کا ان بیویوں سے کلام نبیل کروں گا۔ یہ کہہ کراونٹ پرسوار ہوئے اور تبوک کی طرف چل حقیمہ ہوگا۔ چنا نجی علیہ السلام نے دور سے دیکھ کرفر مایا عبد اللہ بن خشیہ ہوگا۔ چنا نجی جب آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے مجبوب خشیہ ہوگا۔ چنا نجی جب آپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے مجبوب عنظیہ نے ارشاد فر مایا۔ ''ابن خشیہ کیا بی اچھی بات ہے تم فانی لذتوں کو چھوڑ کر رضائے منظیہ نے ارشاد فر مایا۔ ''ابن خشیہ کیا بی اچھی بات ہے تم فانی لذتوں کو چھوڑ کر رضائے منظیہ نے ارشاد فر مایا۔ ''ابن خشیہ کیا بی اچھی بات ہے تم فانی لذتوں کو چھوڑ کر رضائے منظیہ نے ارشاد فر مایا۔ ''ابن خشیہ کیا بی اچھی بات ہے تم فانی لذتوں کو چھوڑ کر رضائے منظیہ نے ارشاد فر مایا۔ ''ابن خشیہ کیا بی اچھی بات ہے تم فانی لذتوں کو چھوڑ کر رضائے

یکھ نہ دیکھوں تیرے بعد

النی کی طاش میں مصروف ہو گئے''۔

حضرت عبدالله بن زید انصاری مجھی محید نبوی میں اذان دیتے تھے۔ جب انہوں نے آپ تلک کی وفات کی خبر تن تو اس قدر غز دہ ہوئے کہ اپنے تابینا ہونے کی دعا ما تکی جو قبول ہوگئی لوگوں نے پوچھا ، ایسا کیوں کیا؟ فرمایا" میری آتھوں کی بینائی اس لئے تھی کہ میں نبی تھاتھ کا دیدار کروں جب محبوب نے پردہ کر لیا تو بینائی کی کیا ضروت ہے۔ (شواہدالنو قاص 179)

دیبهاتی صحابی کا اندا زمحبت

مسترت زاہر "ایک و بہاتی صحابی ہے۔ اپنی سبزیاں شہریش لاکریجے ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ یہ ہمارے و بہاتی ووست میں ایک ون مصرت زاہر "بازاریس کھڑے سبزی خارہے ہے کہ نبی اکرم الطاق نے چیچے ہے آکران کواپئی گودیش لے لیا اور فرمایا کوئی ہے جوالیے غلام کوفریدے؟ مصرت زاہر "کو جب یہ بہا چلاکہ نبی تالیک میں فرمارے ہیں تو کہا ، اے اللہ کے مجبوب ﷺ ! جھے جیے کم قیت کو کون فریدے گا؟ یہ کہہ کراپٹی کمر بنی علیہ السلام کے سینہ مبارک سے چپکا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ، آپ اللہ کے فزدیک بہت بیش قیت ہیں۔ (شائل ترندی) اہل و فاکا شہیو ہ

غزوہ بدر میں جب نبی علیہ السلام نے کفار کے مقابلے میں صحابہ کرام کو طلب کیا تو حضرت مقدا ڈیو لے ہم وہ نبیں جوحضرت موئ کی قوم کی طرح کہدویں وہ تم اور تمہا را خدا دونوں جاؤ اور لاو' بلکہ ہم آپ تھا ہے کے دا کمیں ہے ، یا کئیں ہے آگے ہے جبچھے سے لایں گے۔ آپ تھا نے یہ جاشار اندفقرے سے تو خوشی کی زیاوتی ہے چرہ مہارک چک اُٹھا۔ ( بخاری کتاب المغازی )

بحان الله یہ شیوہ تبین ہے باوفاؤں کا پیا ہے دود ہ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا نی سیات کی سیات کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں جہاں کو تو کردیں نعرہ اللہ اکبر میں خبیب کا حضو بطاقت کو سملام پہنچا ٹا

حفزت ضبیب ایک عرصہ تک قید میں رہے یا لاّ خرمشر کین مکے نے انہیں سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چرکی یا ندی جو بعد میں مسلمان ہوئی کہتی ہے کہ ہم نے ضبیب گو انگور کا بڑا خوشہ کھاتے ہوئے ویکھا حالا نکہ مکہ میں اس وفت انگور کا موسم ہی نہیں تھا۔ جب حضرت ضبیب گوحرم سے با ہر لا یا گیا تو بو چھا گیا کہ تمہاری آ خری خوا ہش فر مایا اتنی مہلت وے دو کہ دور کعت نماز پڑھ سکوں چنا نچہ انہوں نے بڑے سکون سے دو رکھت پڑھیں اور فر ما یا چران کو تختہ دارکی طرف لے جا یا گیا۔

ر بعت پرین اور کر مایا چران تو محته داری طرف کے جایا گیا۔ ہ جس دھیج ہے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آئی جانی ہے اس جاں کی کوئی بات نہیں جب حضرت خبیت گوتختہ دار پر کھڑا کیا گیا تو مشرکین مکہنے ان کا نداق اڑایا۔حضرت خویب ؓ نے ان کے لئے بدرعا کردی۔ چنانچہ دہ تمام لوگ ایک سال کے اندر مر گھے تختہ

حضرت اسير بن حضرا يك ظلفته حزاج صحابي سخة ايك روزني عليه السلام نے فرمايا كه جس كا جمع پرتن جمورہ كے حضرت اسير بن حضر نے كہا ، يا رسول الشفائیة امیراس ہے ، ایک مرتبہ جہاد كی صف بنا كر كوڑے تنے ، آپ صفیں ورست كروار ہے سخے ، آپ صفیں ورست كروار ہے سخے ، آپ صفی ورست كروار ہے سخے ، آپ سفیل ورست كروار ہے سخے ، آپ سفیل نے نہ ہوئی ۔ نبی علیہ السلام نے فرمايا ، اچھاتم بحى بدل ہے سختے ہو ۔ وہ كہنے گئے ، اے اللہ كے نبی الله اللہ اللہ كا موزن بر مين پر لمين نبی بدل ہے ہے ہو۔ وہ كہنے گئے ، اے اللہ كے نبی الله اس وقت مير ہے بدن پر ميش نبی ۔ نبی عليه السلام نے بھی كيڑا ابنا ويا ۔ حضرت اسير اس وقت مير ہے بدن پر ميش نبی ۔ نبی عليه السلام نے بی علیہ السلام کے سيندا تو رہے لئے بر دھ كر پہلے مہر نبوت كو چو ما كھر نبی عليه السلام كے سيندا تو رہے كے بدل لينے كی بجائے آگے بر دھ كر بہلے مہر نبوت كو چو ما كھر نبی عليه السلام كے سيندا تو رہے كہا ، اے اللہ كے رسول الله الله اللہ كے رسول الله الله اللہ کے رسول الله الله اللہ کے رسول الله الله کے کہ محبوب ہے ہم آخوش ہونے كی معاوت لی ۔ (البوواؤو)

محت صا وق کے لئے نعمت عظمیٰ

ایک مرتبہ حضرت میمونہ کے گھر میں عبداللہ بن عباس ٹی علیہ السلام کے دائمیں طرف بیٹے بھے حضرة میمونہ دود دولا کی تو نبی علیہ السلام نے نوش قرما یا اور بچے ہوئے دود دولے کا رہے ہیں عبداللہ بن عباس کے لاچھا کہ جن تو تمہا را آئی ہے لیکن ایا از کر ولو خالد کو دے گئے ہو عبداللہ بن عباس نے عرض کیا ، اے اللہ کے محبوب علیہ ایا رکر ولو خالد کو دے کئے ہو عبداللہ بن عباس نے عرض کیا ، اے اللہ کے محبوب علیہ ایس آپ کا بچا ہوا دود داکسی کونیس دے سکتا ریعنی عاشق صادق کے لئے تو بیاتھ سے عظمٰی اللہ کے ایک تو بیاتھ سے عظمٰی ۔ (تر ذری)

شوق زیارت میں صحابہ کی حالت

جو چیز آپ آن کو تا پند ہے ، اس کو میں بھی پیند نہیں کروں گا۔ چنا نچی انہوں نے اپنی بقیہ وید کی میں بھی لہن ندا ہے گھر میں داخل ہونے دیا اور نہ چکھا۔ (صحیح مسلم جلد ۲ ص ۱۹۸)

جم نے دیکھی ہیں وہ آ تکھیں

ایک سحافی ایمان لائے اور پکھ عرصہ محبت ہوی تقلیقی میں رہنے کے بعد گر واپس کے وہاں ان کے کی عورت کے ساتھ مراسم اور تعلقات ہے۔ وہ تورت ان ے بنے کے لئے آئی انہوں نے رخ پھیرلیا، وہ کہتے گی، کیا بات ہوئی ؟ وہ بھی وقت تھا جب تم میری محبت میں بے قرارہ وکر گلیوں کے چکر لگاتے تھے، مجھے ایک نظر و کھنے کے لئے تو پے تھے، میری ملاقات کے شوق میں شنڈی آئیں بجرتے تھے۔ جب میں تم سے ملاقات کرتی تھی تو قسمیں کھا کھا کرا پئی محبت کی یقین وہائی کروائے تھے۔ اب میں خود چل کر تہا رے پاس ملنے کے لئے آئی ہوں تو تم نے آئکھیں بند کر لیں۔ وہ فرمانے گئے کر میں ایک الی سی تو کو کیکر آیا ہوں کہ اب میری نگا جی کسی غیر پر نہیں پڑھکتیں۔ میں ول کا سودا کر چکا ہوں وہ عورت ضد میں آگر کہنے گئی انچھا ایک مرتبہ میری طرف و کھو تو لو اس سحائی نے فرمایا ، اے عورت با چلی جاور نہ میں تکوارے تہا را سرقلم کردوں گا ہجان اللہ ہ

ہم نے دیکھی ہیں وہ آگھیں ساتی جام ہے کی جھے حاجت ہی نہیں محبت رسول میں منافق والد کا سرأ ٹرانا

میداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے جب نبی اکرم تنظیمی کی از واج مطہرات کے متعلق فلا با تبیں پھیلا فی شروع کیس تو ان کے بیٹے نبی کر پھیلی کی قدمت میں حاضر ہو کر کہنے گئے ، یا رسول اللہ! اگر اجازت ہوتو میں اپنے باپ کا سراز ادوں نبی تنظیمی نے متع فرما دیا۔ عشق کا قاضا یبی تھا کہ نبی تنظیمی سے بحبت اتنی ہو کہ والدین کی محبت بھی اس کے سامنے حیثیت ندر کھے۔

> يارب صل وسلم دائماابدأ على حبيبك خيرالخلق كلهم

بعض محابہ کرام نے بہتم اٹھار کی تھی کہ جب ہم مین آٹیں گے تو سب پہلے

نی علیہ السلام کا دیدار کریں گے۔ چنا نچہ وہ نی علیہ السلام کے جرہ کے باہر بیٹھ کرانظا

کرتے جب آپ تھا تھ تشریف لاتے تو آپ تھا کا دیدار کرنے کے لئے آئیسیں کو لئے۔

اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان صفرات نے اپنی قسموں کو کیے پورا کیا ہوگا۔ بعض صفرات

رات کے وقت گھر سوتے ہوئے ہوئے آگھ کھل جاتی تو نی علیہ السلام کے خیال مبارک

سے ول اواس ہوجا تا۔ گھرے باہر آگر نی تھا تھے کہ جرات کی زیادت کرتے رہے گھٹوں

بیٹے و کی علیہ رہنے کہ بیروہ جگہ ہے کہ جہاں بھر امجوب بھٹاتے سویا ہوا ہے۔

آ دمی کے ریشے ریشے میں ساجا تا ہے عشق

ہجرت کے بعد مدینہ میں رسول اللہ علیہ کی میز بانی کا شرف حضرت ابو
ابوب انصاری کو حاصل ہوا۔ آپ نے میز بانی کا مکمل حق ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے تقریباً چے مہینے تک ان کے گھر میں قیام فر مایا احترام نبوت کا یہ حال تھا کہ
پہلے دن جب یہ بالا خانے پررہ اور رسول اللہ علیہ نیچ کی منزل پرقوان دوتوں میاں
یوی کو اس احساس سے فیز نہیں آئی کہ ہم لوگ تو او پرر ہیں اور رسول اللہ تھا تھے کی باک
ذات نیچ ، رات بجر دوتوں ایک کونے میں اکٹے بیٹے رہے۔ عشق و مقیدت کا یہ خیال تھا
کہ آپ روز انہ کھا تا پکا کر پہلے کل کا کل رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بیسے تھے۔ رسول
اللہ علیہ کھا تا تاول فرما لینے تھے تو جو کھا تا بچتا تھا اس کو یہ دوتوں میاں یوی کھا گیے تھے۔ رسول
اجاع رسول کا بیرحال تھا کہ رسول اللہ علیہ کی انگیوں کے نشان و کھتے تھے جس طرف

ایک مربته رسول الندنگی نے کھا نائیس کھایا بلکه ای طرح واپس لوٹا ویا تو یہ بہت بے چین ہوئے ، فوراً بیتاب و بیقرار خدمت اقدی بیں حاضر ہوئے اور عرض کی " یارسول اللہ آخرالی کیا خلطی ہوگئ کہ آپ چیک نے کھا نا تناول نہیں فرمایا۔ " آپ نے وجہ بتائی آج کھانے بیں لہن کی بوآر بی تھی اور بیں لہن پہند نہیں کرتا ور نہ اور کوئی وجہ کھانا لوٹانے کی نہ تھی " را بوابوب انصاری نے عرض کی " انسی اکرہ ماتکرہ" لینی

عشق بلندو بالاہے رسم و نیا ڑ سے

حضرت طلحہ بن براء کا آغاز شاب علی تھا کہ مدینتہ میں تو حید کی صدائے وا ٹواز کو ٹیجے گئی۔ گھر کھر اسلام کا أجالا پھیلنے نگا۔ان کے والد براء بن عمیر نے جلد ہ اسلام قبول کرایا۔ا ہے ہی گھر میں اسلام کی روشیٰ آئی اور دن رات رسول اللہ بھی ا ذات اقدی کے چرچ شروع ہوئے تو ان کا بھی اثتیاق اور عقیدت ایج عروج کو پی کیا۔ جوش ایمانی اور شوق اطاعت نے ول کوسوز اور روح کواپیا گدا زیخشا کہ بیدرات ون اس ساعت معید کے انظار میں رہنے گئے کہ کب رسول الشائلی کا دیدار نصیب ہو۔رسول انشنطی کے مدینہ جرت کے لئے روانہ ہونے کی اطلاع مدینہ پہلے ہی 📆 پکی تھی۔ لوگ شوق واشتیاق میں روز انہ گھروں سے نکل کرآپ کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن براء جسی ایسے ہی مشاقوں میں سے تھے اس وفت سے ہاکل نو جوان ہی تھے جب رسول الشين لل ين تشريف لے مح توبية ب كى خدمت بين عاضر بوئے \_ آب تغیل میں میری طرف سے کوتا ہی شہوگی"۔

رسول الشي كواس نو جوان كى بات پر جيرت مو كي آپ نے طلحہ ہے بنس كر فرما یا : " جاؤ این باپ کوقل کرے آؤ۔ " طلحہ رمنی الله عنہ فورا أُشْح اور چل دیئے رسول الشيطي في واليس بلاكر يو حجا: " كهال جاتے ہو" -عرض كى: " مراء بن عمير كا قُلْ كرنے \_" آپ نے فرمایا: " تم اپنی بات كے سے ہولين ميں قطع رحى كے لئے بي نېين بنايا گيا ہوں''۔ (ايوداؤ د\_کتب الرجال)

د و تو ل جہاں کسی کی محبت میں ہار کے

ا يك مربت في عليه السلام في صحابه كرام عن فرمايا كه جهاد كے لئے اللہ ك رائے میں اپنا مال صدقہ کرو۔ سب سحابہ اپنی حیثیت کے مطابق مال لانے گے۔ ایک نو جوالن صحالی کے پاس بے سروسامانی کا معاملہ تھا وہ بہت ویر تک سوچتے رہے کہ میں نی علیہ السلام کے فرمان کو کیسے پورا کروں چنا نچہ ایک یبودی سے جا کر قرض ما نگا اس نے اٹکارکر دیا اور کہا کہ اگرتم ساری رات میرا کتواں چلاؤ تو میں تہمیں اس کے ید لے

یں کھی مجوری وے دوں گا۔وہ صحافی سوچنے گئے کہ ساری رات کواں محینیا آسان ہے چاد پچھ تو ملے گا جو میں آتا کے پیروکر سکوں گا۔ چنا نچہ تیل کی جگہ پراس سحافی کو یا تده دیا گیا اور وه کوال چلاتے رہے۔ساری رات کوال چلا کرجم محطن سے چورتھا ، بال جھرے ہوئے تھے ، آگھوں میں سرخ دوڑے پڑے ہوئے تھے ای حال میں تھوڑی ی مجوریں لے کرنبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے رورے آتے دیکھا تو پیچان لیا ہے

دونوں جہاں کی کی مجت میں بار کے وہ آرہا ہے کوئی شب فم گذار کے چنا نچہ نبی علیہ السلام نے اس کی تھجوریں قبول فریا ئیں اور ایک صحافی گو کہا کہ پیمجوریں اس سامان میں تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف عبکہ ہر رکھ دو۔ چٹانچہ ان مجوروں کوای طرح رکھ دیا گیا۔جس طرح کسی دیوار میں تکینے جڑے ہوتے ہیں۔

ابن عمر كاانتاع سنت

حضرت ابن عر جب بھی ج کے لئے روانہ ہوتے تو رائے میں ایک جگہ اونٹ کورو کتے اور رائے ہے ہٹ کرایک جگدا ہے بیٹیتے جیبا کہ قضائے حاجت ہے فارغ ہورہے ہوں۔ پھر تھوڑی ویر کے بعد اُٹھ کراینا سفرشر و ع کردیتے لوگ ہو چھتے کہ جب فراغت کی ضرورت نہیں تھی تو رکنے کا کیا فائدہ؟ آپٹے فرماتے کہ بیں نے ایک مرتبہ نی علیہ السلام کے ساتھ سنز کرنے کی سعاوت حاصل کی نبی علیہ السلام اس جگہ رکے اور فارغ ہوئے بس ای کی یاد میں جب اس جگہ پہنچتا ہوں تو میں بھی مشابہت حاصل كرنے كے لئے تھوڑى در بيٹے جاتا ہوں۔

ا تباع سنة كيليخت ثكليف أنهانا

ا کیں جبٹی صحاتی کے سرکے ہال تھنگھریا لے تتے وہ عسل کرنے کے بعد جا ہے کہ مرکے بالوں میں ما نگ ٹکالیں مگرنہ لگاتی انہیں بہت حسرت رہتی کہ میرا سربھی ٹی علیہ اللام كمرمبارك معابه بونا عابد ايك ون فرط جذيات على انبول نے لوہے کی ملاخ گرم کی اور مرکے درمیان میں پھیردی ۔ چڑا اور بال جلنے کی وجہ سے

صحابيات اورمحبت رسول عليسك كمتفرق واقعات رسول انتمای کے مدینے کی جمرت کے لئے روانہ ہونے کی خبراہل مدینہ میت رسول اللہ علی سی بہت اعلی اور نمایا ں مثالیں چیش کیس ۔ ان کے

جَل أحد مين بيدا فواه جارول طرف تعيل كل كه ني النظافة شبيد ہو گئے بين میزیانی کا بیشرف حضرت ابوایوب انساری کو بی حاصل ہوا۔آپ کا مکان دون مدین کورٹیں شدت تم سے روتی ہوئی گھر دن سے باہر نکل آئیں۔ایک انساریہ تھا۔ آپ نے پہلی منزل کو اس خیال سے خالی کرویا کہ زائرین رسول بھیلٹے کو ملا گانہ سماییہ گئیں کہ بین اس بات کو اس وقت تک تشکیم نہیں کروں گی جب تک کہ خو و اس یں پریشانی نہ ہوآپ نے اپنے اہل وعمال کو اوپر کی منزل میں نتقل کردیا۔ صفرت کی تعدیق نہ کرلوں چنا نچہ وہ اونٹ پر سوار ہو کر اُحد کی طرف قکل پڑی جب میدان ایوب انساری ہر وقت آپ ﷺ کی خدمت میں دل وجان سے مصروف رہ بنگ کے قریب پہنچیں تو ایک سحائی مانے سے آتے ہوئے و کھائی ویے۔ان سے تھے، دونوں وفت کھانا پہنچاتے اور بچا ہوا کھانا تیرک کے طور پر وہ اور ان کی زہر پر چنے کلیں ،ها مال صحیماد ( محمد اللہ کا کیا حال ہے ) انہوں کہا معلوم تیں کہارے کھاتے تھے۔ایک ون اوپر کی منزل پرایک گھڑا ٹوٹ گیا اور تمام پانی پھیل گیا آپ بھائی کی لاش فلاں جگہ پڑی ہے۔ وہ اس خبر کوئن کر ذرا بھی نہ گھبراتی اور آ گے بڑھ کر یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ پانی نے بھے اور رسول الشقائع کو تکلیف ہو، اس کے دوسرے محافیؓ سے پوچھا:مسابسال محمد ملبطی ۔ انہوں نے جواب دیا معلوم فیس گر آپ نے اپنے لخاف میں بیرسب پائی جذب کر ڈالا ان کے پاس اوڑ ھنے کیلیے بس ایک تمہارے والد کی لاش قلاں جگہ میں نے دیکھی ہے بیر خبرس کر بھی پریشان مذہوئی بلکہ يى لحاف تقااس كے تمام رات مردى ميں تفخر كركائي مرائي كوب مهمان تك اكر وكرتير اسحائي الله الله الله محمد منظية الهول بتايا كريس في تمہارے خاوند کی لاش فلاں جگہ دیکھی ہے بی خبرس کروہ ٹس سے مس نہ ہوئی پھر یو چھا ك في الله كى فيريت كيارك يس بناؤركى في كماكديس في في الله كوفلا ل جكد بخيريت ويكما تو آپين كان كريپ عن كريا وركا ايك كونه پكز كركها: كمل مصبيبة بعد معسد جلل: (برمصيت تي الله ك بعد آمان ب)-اى عاجا بك محایات کے قلوب میں جو محبت تی ایک کے لئے تھی وہ باپ بھائی اور شو ہر کی محبت سے بھی زیا و چھی ۔ بھی ایمان کامل کی شانی بنائی گئی ہے۔ (سیرت ابن مشام)

سرے درمیان ایک کیسر نظر آنے گلی اوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی تکلیف أشما في؟ فرمايا، تكليف تو بجول جاؤل كاجب مير عرب ما تك اى طرح نظرا جس طرح في عليه السلام عري تظرآتي ہے۔ ا بوا بوپ کی مہمان نوازی

تو خوشی سے پھولے نہ تائے حضرت ابوابوب انصاری اور دیگر انصار روز انسدینی المبحث نبوی تنظیقے ہے معمور تنے اور ان کے پاکیز وقلوب اس نعت کے حصول پر مسرور تا تين چاريل باہر ہر گئ آ كرآ پين كى آمركا تظاركرتے اور دو پير ہونے بيا كے پيدواتعات درج ذيل بين-موکرلو نے سباد گوں کو بیاشتیات تا کہ کاش رسول الشقطی اس کومیز بانی کا شرف برمصیب تبی کے بعد آسان ہے فرما تیں۔ جرت کر کے جب رسول الشقائل مدیند منورہ پنجے تو قست ہے آپ تھا الكلف ك خوف ع ياني كوتين تصليح ديا - ( زرقاني اورا صابرة كرابوايوب)

> يارب صل وسلم دائماابدأ على حبيبك خير الخلق كلهم

حضور كي محبت وعظمت

ام الموشین ام حبیبہ کے والد الوسفیان کی حدیبہ کے زمانے بیل مدینہ پنتی اس الموشین ام حبیبہ کے والد الوسفیان کی حدیبہ کے زمانے بیل مدینہ پنتی ہے ملئے آئے۔ قریب پڑے بہتر پر بیٹنے لگے تو ام حبیبہ نے جلدی ہے بستر کو لپیٹ لیا ابوسفیان نے کہا ، بیٹی مجمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں بستر لپیٹے تو نہیں۔ ام حبیبہ نے کہا ، ابا جان ! بیر بستر اللہ تعالی کے بیارے اور پاک مجوب اللہ کا ہے جبکہ آپ میشرک ہونے کہ وجہ نے ایوسفیان کو بڑوار نے ہوا مشرک ہونے کہ وجہ نے ابوسفیان کو بڑوار نے ہوا مشرک ہونے کہ والیس جو محبت اور عظمت اللہ کے رسول اللہ تالیہ کی اس کے سامنے خوتی رشحے کی کوئی حبیب ترجوب اور بیا کی اس کے سامنے خوتی رشحے کی کوئی حبیب کی اس کے سامنے خوتی رشحے کی کوئی حبیب کی اس کے سامنے خوتی رشحے کی کوئی حبیب تابیب کا تعالی

مجھے نہ دیکھ بھیجنے والے کودیکھ

ایک صحافی حضرت ربید اسلی نهایت فریب نوجوان ہے۔ ایک مرتبہ تذکرہ چیزا کہ انہیں کوئی اپنی بیٹی کارشتہ ویے کو تیار نہیں ہے نبی علیہ السلام نے افسار کے ایک تھیلے کی نشا ندین کی کہ ان کے پاس جا کررشتہ ہا گو۔ وہ گئے اور بتایا کہ بین نی علیہ السلام کے مشور سے سے حاضر ہوا ہوں تا کہ میرا نکاح آپ کی بیٹی ہے کر دیا جائے۔ باپ نے کہا، بہت اچھا ہم لڑکی ہے معلوم کرلیں۔ جب پوچھا گیا تو لڑکی کہنے تھی ، ابو جان! بیہ مت ویکھوکہ کون آیا ہے بلکہ میہ ویکھوکہ جینے والا کون ہے چنا نچے فوراً نکاح کر دیا گیا۔ ایک صحابی حضرت معد کے ما تھو بھی ایسا بی واقعہ چیش آیا۔ (منداح یمن ضبل) جس کو کی شاعر نے منظوم انداز میں یوں بیان فر مایا ہے۔ ایک منا عربے منظوم انداز میں یوں بیان فر مایا ہے۔ ایک بند و معد ٹائی آئی۔ اس کو اسلام ہی تھا ہے۔ ایک بند و معد ٹائی آئی۔ اس کو اسلام ہی تھا ہو گیا۔ ایک بند و معد ٹائی آئی۔ اس کو اسلام ہی تھا ہو گیا۔

رنگ کالا تھا اور نقت ش تایاب تھا

ا کی و ن وریائے رحمت آگیا یو ں جوش میں

معد کو پیٹے بٹھائے لے کیا آخوش میں

سعدٌ تو نے اپنی شاوی آج تک کی یا فیس

سعد ہول رشتہ کوئی کا لے کو ویتا نہیں

صحابيه كالمحصوم يح كوييش كرنا

ا یک مرتبہ نی تفاق نے سحابہ کرا م کو حکم دیا کہوہ جہا د کی تیاری کریں۔ ، کے ہرگھر میں جہاد کی تیاریاں زوروں پیٹیں ۔ایک گھر میں ایک سحابیہ اسپیام یے کو گود میں لئے زارو قطاررور ہی تھی۔اس کے خاوند پہلے کسی جہا و میں شہید، تے۔اب گھریں کوئی بھی ایبا مرونہ تھا کہ جس کووہ تیار کرتے نی تنافیہ کے ہمراہ یں بھیجتی ۔ جب بہت دیر تک رو تی رہی اور طبیعت بھرآئی تو اپنے مصوم ہیے کو پیے لگایا اور سجد نبوی الله میں نی ساتھ کی خدمت میں چیش ہوئی ۔ا ہے بیٹے کو نی ساتھ گود میں ڈال کر کہا، اے اللہ کے رسول تھا۔ ایسرے بیٹے کو جہاد کے لیا فرما ئیں۔ نی ایک نے جران ہو کرفر مایا پیمعصوم بچہ جہا دیس کیے جا سکتا ہے؟ وہ كينے كى كه ميرے گھر بين كوئى بردا مروثين كه جس كو بھنج سكوں ، آپ يا اور كا كرليل \_آپيان نے كہا يہ بجہ كيے جہا وكرے گا؟ وہ صحابية كينے لگی كہ ميرے اس کو کسی ایسے مجاہد کے حوالے کردیجئے جس کے ہاتھ میں ڈ حال شد ہوتا کہ جب دوز تیروں سے بیچنے کے لیے میرے بیٹے کوآ کے کر دے۔ میرا بیٹا تیروں کورو کئے ک آ سکتا ہے بیجان اللہ ، تاریخ انیانیت الی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے کہ مورت ماں جیسی شفیق ہتی فرمان نبوی ﷺ کوئن کراس پر عمل بیرا ہونے کے لئے اتنی با موئی ہے کہ مصوم نے کوشہادت کے لئے پیش کرویتی ہے۔

محبت نبی میں جان کا نذ را نہ

سیدہ عائش کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے ! علیہ السلام کی قبرمبارک کی زیارت کرا دو،سیدہ عائش نے حجرہ مبارک کھولا۔وہ صحا محبت نبوی تنگھ میں اس قدرمغلوب تھی کہ زیارت کر کے روتی رہی اور روتے رو۔ انقال فر ماگئی۔(شفاء شریف)

> تلخاب اجل بیں عاشق کو مل عمیا پایا شد تحضر نے سے عمر دراز بیس

باپ بولا سند مبشی برے ور پر آیا تھا

اور تھ سے شادی کا پیام مجھ تک لایا تھا

ریک کا ہے کا لا وہ اورمفلس ومختاج بھی

میری عزت اور دولت کی نه رکھی لائ مجی

یا ندی بیٹی اے وے دول بیاتو ممکن نہیں

وہ دو کوڑی کا بے داماد ہو سکتا تیس

اد کی یو کی خو و پیا م عقد لے کے آیا تھا

یا کسی نے بیجا تھا اور بن کے تا صد آیا تھا

یا پ بولاخو د سے بیں آیا نہیں کہتا تھا وہ

سرور کوئین ﷺ نے بیجا ہے جھ کو بنی دو

س کے بس اس یا ت کواڑ کی تو وہ چلا اسمی

کیا غضب کی بات اہم نے آج اس سے کی

کب ٹیں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کا لے کوتو و کھے

میں تو کہتی ہوں کہ اس کے سیجے والے کو دیکھ

يس نے ما نا كا لا ب و وحسن ميں بھى ما ند ب

جیجے والا تو لیکن چودھویں کا جاند ہے

تیری بٹی اس کے کالے رنگ پیسرور ہے

کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے

محبت رسول میں خوا ہش کی قربانی

قاطمہ بن قین ایک حسین وجیل صحابیہ تشیں ان کے لئے حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جون جی النے مشورہ کیا تو آپ موف جیسے وولت مند سحالی کا رشتہ آیا۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا تو آپ مشورہ کیا تو آپ مشورہ کیا وارعرش مسلط نے فرمایا ، اسامہ نے نکاح کراو ، حضرت فاطمہ نے آپ کوا پی قسمت کا مالک ، مناویا اورعرش کیا اے رسول اللہ ! میرا معاملہ آپ کے افتیار میں ہے جس سے چاہیں نکاح کرویں ۔ بیمی میرے لئے بیمی فوٹی کافی ہے کہ آپ تھے کے ہاتھوں سے میرا نکاح ہو۔ (نسانی کتاب النکاح)

ا کیک لڑکی خو و میر سے پچپا کے ہاں موجو د ہے میں لؤ کوشش کر چکا لیکن و ہاں بے سوو ہے

یں تو ہو کہ حرچھ مین و ہاں ہے سوو ہے جب بھی جاتا ہوں وہاں لے کر میں خودا چا پیام

و على ملتے ہيں مجھے سنتا ہوں باتن بے لگام

بدهکل بدر مگ مونا اس میں میرا جا رہ کیا

میں نے ہے وہ رنگ پایا جو گھے رب نے و

كالے ورے كاخيال آتے ہى جذب آكيا

جوش میں آکر ای وم آپی نے فرمایاور

سعد میں نے آج تیراعقداس سے کرویا

اپنے پچا بی کو جا کر سے خبر جلدی بتا

سعد نے س کر ٹی عظی کی تفتلو، پر واز کی

ای پہا جان کے دروازے پر آواز دی

س کے ہے آوازوہ جلدی سے باہر آگئے

سور کی سن کر مخفتگو ول میں بہت گھبرا کے

بولے كەتۇرنگ كاكالاب اورمفلس فريب

میں تجھے لڑکی دول اپنی یہ کہاں تیرا نصیب

معد کے چیا عمر و بن و بب بو لے بے جاب

بھاگ جاؤ درے میرے ورنہ کجنے کر دوں خراب

سعد بولے اپنی مرضی سے تو میں آیا نہیں

مصطفی استان نے بھیجا تھا اور اب مجمی جاتا ہوں وہیں

معد تو یوں ورے والی آ گئے سوئے جناب علاق

اور کے اندر پچا کھاتے ہوئے کچے ﴿ وَتَابِ

لڑکی ان کی من چکی تھی سعد کے سارے جواب

بولی ابا خرت ہے کوں تھا غصے کا خطاب

رموں است نے کہا ، یا لکل ہیں ۔ قر مایا ، ہیں اس لئے رور ہی ہوں کہ نجی اکر م ﷺ کی جدائی ہے وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر جھی رو پڑے۔

یا مقلب القلوب! ہمارے دلوں کو بھی نرم فر ما دے کہ حضور اقد سے اللہ کے وکر مبارک نے ہماری آ تکھیں بھی پرنم ہو جا تیں اور سحابہ کرام آگی محبت رسول اللہ بھی ہے کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطافر ما کدا تیاع سنت ہمارے لئے سہل ہو جائے ، آبین ۔

> يسارب صل وسلم دائمسا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم

عشق است بزار بدگمانی

خوا نتین کا ابتاع سنت

ایک مرتبہ نجائے مجدے باہر نکلے ، رائے بیں مرداور مورتیں فراغت پر گھروا پس جارے تھے۔ نجی تھے نے مورتوں کو مخاطب ہو کر کہا، تم پیچھے اور ایک طرف رہو، وسط راہ سے نہ گزرو۔ اس کے بعد بید حال ہو گیا کہ عورتیں اس قدرگلی سے کنارے پرچلتیں کدان کے کپڑے دیواروں سے الجھ جاتے۔ (ابوداؤ۔ کتاب الا دب) اُم ایکن کا جدائی میں روٹا اور رالاٹا

حضور بیالتے کی از واج مطہرات میں سے حضرت ام ایمن ایک دن نی تعلقہ کو یا د کر کے رونے لکیں ، حضرت ایو بکر صدیق نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا کہ بیہ بتاؤ نبی اکرم بیلتے کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر تعمیں موجود نہیں ہیں؟ انہوں

رسول الله على على على على مات ہی ہے ایک سے کدا کرنی کر پہنچانے کی زیارت ممکن ہواور کی کو بیموقع ویا جائے کہ وود نیوی ساز وسامان میں ہے کی چیز کے خروم رہنے اور نی میلیک کی زیارت سے محروم رہے ہیں سے ایک بات پند کر لے تو آپ اللہ کی زیارت سے مروم رہنا اس پر کی مجی چز کے نہ پانے سے زیادہ گراں اور بھاری ہو۔ اور اگر کوئی اس کیفیت سے محروم ہوتو وہ آپ تا ہے کی محبت سے محروم ہے۔علاوہ ازیں آپ کی محبت آپ کی زیارت کے صول اوراس سے محروم ہوئے تک ہی محدود نہیں بلکہ اس میں آپ کی سنت کی حمایت وٹائیدآ ہے ﷺ پر ٹازل کروہ شریعت کا وفاع ،اور اس کے مخالفوں کی سرکونی شامل ب- امر بالمعروف اورتفی عن المنكر بھی اس میں داخل ہے''۔ ( فنح الباری )

علامہ علی ای موضوع کے متعلق گفتگو کرتے ہو گے تو ایک اس بات كوالچى طرح مجھ لوكدرسول كريم على كى مجت آپ اللى كا بعدارى كرنے اور نافر مانی ترک کرنے کا ارادہ ہے اور سیاسلام کے واجبات یں سے ہے''۔ (عمرة القاري)\_

ند کورہ بالا اقوال ہے ہم رسول کریم ﷺ کی محبت کی مندرجہ ذیل علامتیں اخذ

:Ut IES

ا \_ بی کر میں اللہ کے دیداراورصحبت کی شدید تمنا۔ ۲ \_ نبی کریم ایسی پر جان و مال تجها در کرنے کے لئے ہمہ وفت کامل استعداد \_

- بی کر بیجائے کے اوامر کی تعمیل اور تو ابی سے اجتناب-

٣ \_ ني كريم تيك كى سنت كى حمايت وتا ئيدا ورآپ پرنا زل كرد وشريعت كا و فاع -

جس تخفس میں بیدنشانیاں موجود ہوں ، وہ اللہ عز وجل کا شکریہ اوا کرے کہ انہوں نے اس کے سینے میں اپنے صب کر پر اللہ کی محبت وُ الی ۔ اور اس بات کا اللہ ے سوال بھی کرے کہ بیانعت ہمیشہ اے میسر رہے ، اور اگر کمی میں بیرساری علامتیں یا ان میں ہے بعض علامتیں موجو و نہ ہوں تو و ہ روز صاب ہے قبل اپنا محاسبہ خو د ہی کر لے کہ اس دن سینوں میں جیسے ہوئے کھوٹ ظاہر ہوجا تھیں گے ۔ وہ اب اللہ تعالی اور اہل ا پہان کو دھوکا وینے کی ہے کا رکوشش نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکا وینے کی کوشش کرنے والااينے ہی آپ کو دحو کا دیتا ہے۔

(باب نمبر۳

محبت نبوی تایشهٔ اوراس کی علامات وبركات

حضو رعلفت سے محبت کی علا مات

شریعت کی روشی میں نی کریم عظی ہے محبت کرنے کی اہمیت وضرورت گذشتهٔ صفحات میں واضح کردی گئی ہے نیز حضرات صحابہ وصحابیات کے عقیدت ومحبت کے واقعات اس پر ولیل شاہد ہیں ۔اس باب میں ٹی کر پیم منطقے ہے محبت کی علامات کو ذ کر کیا جا بیگا ۔ جس محفق میں وہ علا مات جس قد رہوں گی وہ اپنے وعوی محبت میں اتنا سچا ہوگا۔ای لئے علائے امت نے قرآن وسنت کی روشتی میں نبی کر میم اللے سے محبت کی علامتوں کو بیان فرمایا ہے۔مثال کے طور پر قاضی عیاض فرماتے ہیں: \* • تبی کریم ایک کی سنت کی نصرت و تا ئند کرنا ، آپ پرنازل کرده شریعت کا و فاع کرنا ، اور آپ کی حیات مبارک کے وفت آپ پراپٹی جان و مال فدا کرنے کی غرض سے موجو و ہونے کی تمنا کرنا آ پیلانے کی محبت میں سے ہے'۔ (شرح نووی)

ای بارے میں حافظ این مجرفر ماتے ہیں: " مضور اللہ کی محبت کی علامتوں

واقعات فیش کے جاتے ہیں تا کداس بات کا اندازہ ہوجائے کہوہ اس نشانی کے اعتبار ع نبی کر پھر اللہ ہے کس قد رمجت کرنے والے تھے۔

#### سفر جرت میں رفاقت پینجبر ﷺ میسرآنے م

برشدت مسرت سے سیدنا صدیق کارونا

ا مام بخاری زوجہ نی کریم اللے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:'' جب ہم سورج ؤ چلنے ( زوال ) کے وقت ابو بکررضی اللہ عنہ ے کر بیٹے نے کہ کی نے ان سے کہا: "رمول کر مجافظ مر و حاسے ہوئے تشریف لارہے ہیں۔اوراس وفت ہمارے ہال تشریف لا نا آپ تلک کی عادت نہتی۔ ابو بکر رضی الله عنہ نے فر مایا: ''ان پرمیرے ماں باپ قربان! اللہ کی صم! اس وفت آپ کی تشریف آوری کمی اہم مقصد ہی کے لئے ہے"۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها فے بیان كيا"رسول الله على تشريف لائ اور اندرتشريف لان كى اجازت طلب کی۔اجازت ملنے پر اندر تشریف لائے اور ابو یکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: \* \* جولوگ تہارے یاس موجود ہیں انہیں یا ہر بھی دو''۔ ابو بر" نے عرض کی:''اے اللہ کے رسول! ميرے مال باب آپ ير فدا مول وه تو آپ كر والے على إلى" - في كريم الله في المراين محص ( كم كرم ) تكاني اجازت ال بكى ب ابويكروشي الله عنه نے عرض کی: "اے اللہ کے رسول! میرے ماں پاپ آپ پر قربان ہوں۔ اس سفريس آپ كى رفاقت كاطلب گار ہوں" - رسول الشفائل نے جواب ميں ارشاد فر ما یا: ' کال'' حصرت ابو بکر رضی الله عنه ججرت کے اس سفر کے متو قع تقیین خطرات اور مصیتوں سے بے خبر نہ تھے۔لیکن ان خطرات کا اندیشہ ان کے اپنے محبوب جناب ر سول کر پھر اللہ کے رفیق سفر بننے کی رغبت وخوا بیش میں پچھو کی پیدا نہ کرسکا۔اور جب آ تخضرت الله في ان كى رخبت يرموافقت كا اظهار فرما يا توشدت فرح سان كى المحمول ہے آ نسور وال ہو گئے۔

يُنخسِدِعُونَ اَللَّهُ وَاللَّذِينَ امْنُواْ وَمَا يَنْحُدَّعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. ( مورة بقرة ترجمہ: "الله تعالی اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں حالا تکہ وہ خود ہی دھو کے میر پڑے ہیں اگر چہاس کا شعور شیس رکھتے"

آئندہ صفحات میں ان شاء اللہ تعالی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عظم کی سیرتوں کے حوالے سے ان علامتوں کے متعلق گفتگو ہوگی اور حسب ضرورت موجوں وور میں ہماری حالت کیا ہے ان علامتوں کے متعلق گفتگو ہوگی اور حسب ضرورت موجوں وور میں ہماری حالت کیا ہے اس بارہ میں بھی اپنے بر رگوں کے مبارک کلمات ڈکر کیے جائیں گئے۔شاید کہ مولائے رہیم وکر یم اپنے حبیب کریم متعلق کی حقیق اور پچی محبت ہمارے سینوں میں ڈال کردنیاوآخرت میں اس کے شرات وفوا کدے ہم سیاہ کا روں کو ہمی نواز دیں۔
وہا ذلک علی اللہ بھن یز

نصل تبر٧:

#### محبت رسول التعلیق کی پہلی علامت دیدا روصحبت کی شدیدتمنا

سب لوگ ای بات کو جائے ہیں کہ مجت کرنے والے کی سب سے بروی آرز واور اُمنگ اپ مجب کا دیدار ووصال ہوتی ہے۔ جناب رسول کر پم اللہ علی مجت کرنے والا بھی چرو اُلور کے ویدار اور آپ کی صحبت پاک سے فیض یاب ہونے کے لئے بے قرار اور بے جین رہتا ہے اس کی انتہائی تمنا ہوتی ہے کہ اے بی کر پم اللہ کی رفاقت حاصل ہوجائے۔ اگر اس کو دینا کی کی بڑی سے بڑی تھت اور نبی کر پم اللہ کے دیدار وصحبت میں سے ایک کو چنے کا موقع دیا جائے تو اس کی ترقیم بخیر کی تو تف کے کے دیدار وصحبت میں سے ایک کو چنے کا موقع دیا جائے تو اس کی ترقیم بخیر کی تو تف کے آب والے کی اور رک دیدار اور صحبت پاک سے قبض یابی سے اس کی آب کھیں شخیری اور دل باغ باغ ہوجا تا ہے۔ آپ کے فراق کا فیدش اسے پریشان و مضطرب کر دیتا ہے اور آپ کی جدائی اس کی آب کھوں سے فدش اسے پریشان و مضطرب کر دیتا ہے اور آپ کی جدائی اس کی آب کھوں سے تندش اسے پریشان و مضطرب کر دیتا ہے اور آپ کی جدائی اس کی آب کھوں سے تندش اسے پریشان و مضطرب کر دیتا ہے اور آپ کی جدائی اس کی آب کھوں ہے آب نور وال کر دیتا ہے۔

ذیل میں جناب رسول کر یم ﷺ سے پکی میت کرنے والوں کے چندایک

رول الشاعة على عبت ادرأ سكى علامات

رون الله عند دونوں سوار ہوئے اور انسار نے سلم ہوکر دونوں کو اپنے تھیرے اور انسار نے سلم ہوکر دونوں کو اپنے تھیرے میں لیا ہے۔ یہ طیب بیس چرچا ہوا: ''اللہ تعالیٰ کے تی تنظیق تھر بیف لا سے اللہ تعالیٰ سے تی تنظیق تھر بیف لا سے ''لوگ یالا خانوں کے اور پر چڑھ کرآپ کا دیدار کر تے اور سے بیال تک کہ ابو سے بیناں تک کہ ابو سے رضی اللہ عند کے مکان کے ایک حصہ بیس تھر بیف فرما ہو ہے''۔

ابوب رسی است و این است و این اندر ایشنی کی وجیہ سے ایک صحافی کی تشویش: بنت میں محرومی و بدار کے اندیشنے کی وجیہ سے ایک صحافی کی تشویش: اس محت ساوق کا قصدامام طبرانی نے ام الموشین عائشرصدیت بست ابو بمر مدیق رضی الله عنها کے حوالے سے بایں الفاظ روایت کیا ہے:

ایک فضی نبی کریم الله کی خدمت میں حاضر بوااور عرض کیا: ''اے اللہ کے رمول! بلاشہ آپ بھے بیرے بینے ہے رمول! بلاشہ آپ بھے بیرے بینے ہے دیادہ عزیز ہیں۔ بقینا آپ بھے بیرے بینے ہے دیادہ بیان ہے کہ گھر بیٹے آپ کی یاد آئی ہے تو تھے اس وقت تک بھین نصیب نہیں ہوتا جب تک آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر بوکر آپ کا دیدا دید کر بھین نصیب نہیں ہوتا جب تک آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر بوکر آپ کا دیدا دید کر اول ۔ اور جب میں اپنی اور آپ کی منوت کا تصور کرتا ہوں تو جمتنا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو بھی اندیش ہے کہ آپ کا دیدا دید کر پاؤں گا''۔ جریل علیہ السلام کے مندرجہ ذیل آیت کر بھید کے ساتھ تشریف لانے تک نبی کرتم اللے نے اس کے جواب میں پھیند فرمایا:

(وَمَنْ يُنْطِعِ ٱللُّهُ وَالرُّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِينَ والصِّدَيْقِينَ والشُّهداء والصَّلِحِينَ

ترجمہ:'' اور جو کوئی اللہ اتحالی اور رسول کی فریا نیر داری کریں مہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ (جنت میں ) ہوں گے جن پر اللہ تھائی نے افعام کیا۔ پیغیبروں سے اور صدیقوں سے اور شہیدوں اور صالحین ہے )''

پس معلوم ہوا کہ جنت میں حضور علقہ کی معیت وصحبت و نیا میں اتباع نبوی کے ماتھ مشروط ہے۔ آنخضرت ﷺ کی تشریف آوری پرانصار کی مسرت عفرات انصار رضوان الشعیم اجھین نے جب رسول کریم ﷺ کی موق طیبہ کی طرف جرت کی غرض ہے روا گی کی خبری تو وہ ائٹانی شوق ان

سے مدینہ طلبہ کی طرف اجرت کی غرض ہے روا گلی کی خبر تی تو وہ انتہائی شوق اور سے اسے مدینہ طلبہ کی طرف اجرت کی غرض ہے روا گلی کی خبر تی تو وہ انتہائی شوق اور سے آپ ترفیق کی تشریف آور کے آپ عدیث اور بیرت کی کہا ہوں استخضرت تو فیٹ اور آپ کی تشریف آور نے استخضرت تو فیٹ کے استقبال کے لئے ان کی بے تابی وشوق اور آپ کی تشریف آور نے مسرت وشاو مائی کا تذکر کو ہ تفصیل ہے موجود ہے ۔ اس کے متعلق چندر روایات پیش مسرت و شاو مائی کا تذکر کو ہ تفصیل ہے موجود ہے ۔ اس کے متعلق چندر روایات پیش میں انہون نے معزات افسار کے جتاب رسول کریم تعلق کے استقبال کے لئے شامین انہون نے معزات افسار کے جتاب رسول کریم تعلق کے استقبال کے لئے شامین انہون نے معزات افسار کے جتاب رسول کریم تعلق کے استقبال کے لئے شامین

رة کی جانب پڑاؤ ڈالا ۔ پھر انصار کو پیغام جیجا۔ انصار نبی کریم ﷺ اور اپو بکر دخی اللہ عنہ کی خدمت بٹل حاضر ہو گئے ۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہنے گئے ۔'' آپ دونوں اس کے ساتھ سوار ہو جائے ۔ آپ دونوں کی اطاعت کی جائے گی''۔ نبی کریم ﷺ جوڑ ویا ۔ تم تک دست سے اللہ تعالی نے میرے ساتھ حمیں تو تکری عطافر مائی۔
جوڑ ویا ۔ تم تک دست سے اللہ تعالی نے میرے ساتھ حمیں تو تکری عطافر مائی۔
تخضرت تعلق جو بھی فرماتے افسار جواب میں حرض کرتے: "اللہ تعالی اور الن کے رسول تھی بہت زیاوہ احسان کرنے والے ہیں "۔ آخضرت تعلق نے فرمایا: "اگر تم چو کہ سے تھے۔ آپ بھی تو ہمارے پاس ایسی ہی حالت و کیفیت میں آئے ہے " " کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بحریاں اور اونٹ لے کرجا تمیں اور تم ہوتی ہو میں افسار ہی کی وادی کی طرف جاؤں اور تم بوعا۔ لوگ کی بھی وادی کا رخ کریں میں تو افسار ہی کی وادی کی طرف جاؤں بوعا۔ اور دوسر الوگ باہروالے ہیں۔ (افسار تو قر جی ہیں اور لوگ ور کے ہیں جرکرنا یہاں تک کہ حوش ور کے ہیں) میرے بعدتم آپ بارے میں بخل یاؤ گے ، پین صبر کرنا یہاں تک کہ حوش ور کے ہیں) میرے بعدتم آپ بارے میں بخل یاؤ گے ، پین صبر کرنا یہاں تک کہ حوش ور کے ہیں) میرے بعدتم آپ بارے میں بخل یاؤ گے ، پین صبر کرنا یہاں تک کہ حوش بر گھے سے ملاقات کروا"۔

بران السور الاستدرسي الله عند نے بیان کیا: "لوگ اس قدررو ہے کدان کی واڑھیاں آنسوؤں ہے تر ہوگئیں ۔ اور انہوں نے کہا: "ہم رسول الله الله کا اپنی قدمت اور نسیب میں بیا کر راضی ہوئے۔" امام ابن القیم فرماتے ہیں: "جب آخضرت میں نے ان پر تقیم مال کی حکمت بیان فرماتی جوان پر تفی تھی تو وہ فرماں بروار ہوکر پلئے ۔ انہوں نے مجھ لیا کدسب ہے بڑی تنیمت تو یہ ہے کہوہ نی کر پم تعلق کی زندگی اوروفات دونوں حالتوں کو لئے کرا پی میں لوئے ہیں۔ وہ نی مکرم علی کی زندگی اوروفات دونوں حالتوں میں رفاقت کی عظیم دولت میسر آنے پر بحریوں ، اونوں ، لونڈ یوں اور قلاموں کو بیکسر میں گئے"۔

صدیق کارحلت رسول کریم علق کے بعد آپ کو یا دکر کے رونا

حضرت ابو ہر پر ہ نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا:'' میں نے اس متبریر ابوبکڑ کو فر ماتے ہوئے سا: '' میں نے گزشتہ سال ای دن رسول الشریقی کو فر ماتے ہوئے سا۔'' پھر ابوبکر رضی اللہ عند پھوٹ کر رونے گے، پھر ارشا دفر مایا:'' میں نے رسول الشریق کو فر ماتے ہوئے سا: ''کلہ اخلاص کے بعد جمہیں عافیت جیسی کوئی تعمین میں دی گئی ۔ پس تم اللہ تعالیٰ ہے عافیت ما تھو۔'' جنت میں معیت نمی علی کے لئے حصرت رہید کی واکش معیت نمی علی کے لئے حصرت رہید کی قر واکش معیت اس معیت نمی علی کے لئے حصرت رہید میں دات ہر کرتا تھا۔ ایک دفعہ میں آپ کے کا خدمت میں وضو کے لئے پانی اور ویکر ضرورت کی چزیں سا ماضر ہوا تو آپ کا فید مت میں وضو کے لئے پانی اور ویکر ضرورت کی چزیں سا ماضر ہوا تو آپ کا فی غدمت میں آپ کی رفافت کا سوال کرتا ہوں''۔ میں جنت میں آپ کی رفافت کا سوال کرتا ہوں''۔ آخضرت کے فر مایا:''کیا کوئی اور فر ماکش ہے؟''
میں نے عرض کی:''صرف بھی ایک فر ماکش ہے ۔''
میں نے عرض کی:''صرف بھی ایک فر ماکش ہے ۔''
آخضرت کے فر مایا:'' اس فر ماکش کے پورا کروائے میں بہت زیادہ مجد کر کے میرا تعاون کرو۔''

الله اکبرا محتِ صادق کو فرمائش کا موقع میسر آیا تو بلا تر دو جناب رسول مرم الله کی جنت میں رفافت کا سوال کیا۔ دوسری دفعہ موقع دیا گیا تو گیراسی فرمائل کو د جرایا ، کسی اور بات کی فرمائش کا نضور بھی ان کے ذہن میں نیآ یا۔ اس واقعہ ہے ، بھی معلوم ہوا کہ حضور کی منضاعت بھی اس وقت کام دکھائے گی جب بندہ بھی اپٹے ممل ہے خودکواس فوت کا ستحق ٹابت کرے ، بحض نعرہ بازی ہے کام چل جائے۔ ہے ایل خیال است و جنون

انصار کاحضور علیه کی صحبت کو بکریوں اور اُونٹوں پرترجیج وینا

ا مام بخاری نے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کے جوالے۔ اے روایت کیا ہے: '' جب اللہ تعالیٰ نے غز و وحنین میں اپنے رسول ﷺ کو مال غنیمت عطا فر مایا تو آپ نے وہ مال ان لوگوں میں تقتیم فر مایا جنہیں اسلام پر ٹابت قدم رکھ مطلوب تھا اور انسار کو اس میں سے پکھے نہ ویا۔انسار کے ولوں میں یہ بات کھکی کہ لوگوں کوتو مال دیا گیا اور انہیں پکھے بھی نہ ویا گیا۔

آنخضرتﷺ نے انسار کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا:''اے گروہ انسار کیا میں نے تمہیں سیدھی راہ ہے بیٹکے ہوئے نہ پایا ، پھر اللہ تعالی نے میرے ذریع سے تنہیں ہدایت عطافر مائی تم بھمرے ہوئے تنے ،میرے ساتھ تنہیں اللہ تعالی کے اورایک دومری روایت بیل ہے: آنسوؤں نے تین مرتبدان کی آواز کو دیا دیا۔ ) انہول نے فرمایا الحدیث (امام احمد)

قصل تمير٣:

#### محبت رسول ﷺ کی دوسری علامت جان و مال قربان کرنے کی کممل استعداد

محب صادق کے دل میں جمیشہ اس بات کی تڑپ رہتی ہے کہ وہ اپنی جان و مال اور اپنی سب پھھ اپنے مجب کرنے والوں کا سب پھھ اپنے محبوب پر نثار کروے۔ آنخضرت اللّی ہے ہے کہ فیدا کاری اور قربانی کی تقب کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں حضرات سحابہ نے تو آپ پر فدا کاری اور قربانی کی تقب کیفیت بھی الثان اور نا قابل فراموش مثالیں چیش کیں۔ جناب نبی کر پم تعلق کی محبت کے وجوں میں سبجے حضرات سحابہ کی قربانی و جانتا ری ، محبت و تعلق اور ایمان و اخلاص کے چند قابل قدروا قعات ذیل میں چیش کی جاتے ہیں۔

## سلامتی رسول کر بم عظم کوخطره لائن ہونے برصد این کارونا

سفر جرت میں سراقہ بن مالک جناب رسول الله علی اور حضرت ابو بکڑ کا تعاقب کرتے ان کے بالکل قریب پہنی گیا۔ آن تحضرت علی کی سلامتی کو خطرہ میں و کیے حضرت معلی پی بیٹان اور مملین ہوگے اور ای پر بیٹانی کے سبب ان کی آنکھوں ہے آنو جارئ محد بین ہوگئے ہیں۔ امام احمد سے قصد حضرات براء بن عازب کی زبانی بایں الفاظ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عند نے بیالا فرمایا: ''جم روانہ ہوئے تو لوگ ہمارے قعاقب میں شے ان ہیں ہے صرف سراقہ بن فرمایا: ''جم روانہ ہوئے تو لوگ ہمارے قریب بہنے گیا ہیں نے عرض کیا: ''اے اللہ کی رسول! سے ہمارا تعاقب کرتے ہوئے گیا ہیں نے عرض کیا: ''اے اللہ کی رسول! سے ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ہمارے قریب آبہنی ہے''۔ وہ ہمارے اس قدر مزد و کیک فرمایا: ''غم نہ کرو ، بلا شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے''۔ وہ ہمارے اس قدر مزد و کیک فرمایا: ''غم نہ کرو ، بلا شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے''۔ وہ ہمارے اس قدر مزد و کیک فرمایا: ''غم نہ کرو ، بلا شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے''۔ وہ ہمارے اس قدر مزد و کیک گیا کہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک ، وویا تین نیز وال کے برابر فاصلارہ گیا۔

ا پویکررضی الله عند فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: ''اے الله کے رسول میہ ہم ہیں آ پہنچا ہے''۔ اور ( ساتھ ہی ) میں رو نے لگا۔ آخضرت آلی نے فرمایا: '' تم کیول روتے ہو؟' 'میں نے عرض کی: ''الله تعالیٰ کی قتم! میں اپنی جان کو خطرے میں و کچھ کر نہیں رور ہا بلکہ آپ کی سلامتی کوخطرے میں و کچھ کر رور ہا ہوں''۔

انہوں (ابو کڑ) نے بیان کیا: ''آنخضرت علی نے سراقہ کے لئے بدوعا کرتے ہوئے کہا: ''اے اللہ! جس طرح آپ پہند کریں ہادے لئے اس کے مقابلے میں کانی ہوجا ہے''۔ (نبی کریم اللہ کی بدوعا کے منتج میں ) سراقہ کے گھوڑے کی بالکس خت زمین میں پیٹ تک وصنس گئیں۔

ابوطائ کا ہے بینے کوسینہ ورسول کر یم علقے کے لئے و هال بنایا

حضرت انس بن ما لک رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ جب اُ عدے ون

پر اوگ ہی کر بہ اللہ کو چھوڑ کر پیچے ہٹ گئے تو ابوطلی رضی اللہ عند ہاتھ ہیں ڈ ھال

سنبالے ہوئے خود نبی کر بہ اللہ ہے لئے ڈ ھال بن گئے ۔ حضرت انس رضی اللہ عند

فرید بیان کیا کہ''ابوطلی رضی اللہ عند بہت بڑے تیرا نداز ہے ۔ انہوں نے اس ون

دویا تین کما نیں تو ڑیں''انہوں نے مزید کہا:'' آوی تیروں کے ساتھ وہاں ہے گزرتا

ق نبی تک کم ہوتے مشرکوں کا جا نزو لینے کے لئے اپ سرمبارک کو اُ شاتے تو ابوطلی رضی

اللہ عند آپ ہے برض کرتے:''اے اللہ کے نبی ایسرے ماں باپ آپ پر قربان اس مبارک کو نہ شاہی ہے بھی بیان کیا کہ

مبارک کو نہ اُ شاہے ۔ ایسا نہ ہو کہ مشرکوں کا کوئی تیرآپ کو لگ جائے ۔ میری چھاتی اپ کی چھاتی اپ کی چھاتی کہ ایس کی جائے ۔ میری چھاتی اپ کی چھاتی کہ ایس کی چھاتی کے لئے اور کا مبارک کو اُ شاہے ۔ میری چھاتی اپ کی چھاتی کے لئے ڈ ھال ہے''۔ ( بتاری وسلم )

''ابو وجانہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے لئے اپنے آپ کوڈ ھال بنا دیا نیز ے ان کی پشت میں پیوست ہوتے رہے لیکن وہ آنخضرت علیے پر برابر جھکے رہے۔ یہاں تک کہ بہت سے نیز ے ان کی پشت میں پیوست ہو گئے'' ۔ اور ایک ووسری روایت میں ہے کہ''انہوں نے (تیزوں کے لگنے کے باوجود) حرکت تک نہ کی۔ الله اکبرا کون کی وہ قوت تھی جس نے صفرت ایود جاند رمنی الله عنہ کو نیز ول کے اپنی پشت میں پیوست ہوئے کے باوجود رسول اللہ تھا پر ڈھال ہے جھکا ئے رکھ ایک کہ انہوں نے حرکت تک نہ کی؟ بلاشک وشہ یہ ٹبی کر پیم ایک کی گئی مجت تھی ہو ان کے دل میں جا گزیں ہو چکی تھی۔ اور ای محبت کی وجہ سے ان کے دل میں جذبہ صاوق موجز ن تھا کہ آئخضرت تھا تھے کی سلامتی کی خاطر اپنی جان نچھاور کردئی جائے۔ (ابن اسحاق)

# جان نثار انصاری کا آنخفرت ﷺ کے قدم مبارک پر دخمار رکھے رحلت کرنا:

امام این اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب مشرک (غزوہ احد میں) آنخفرت اسکان کے قریب بھی گئے گئے تو آپ نے فرمایا: '' ہمارے لئے اپنی جان کو ن بھی ہے؟ ''زیاو بن السن رضی اللہ عنہ سمیت پانچ انصاری آگے بوسے یہ بیض راویوں نے کہا: '' زیاو بن السن کی بجائے ممارہ بن پزیر بن السن شخے' 'وہ پانچ ک انصاری ایک کہا: '' زیاو بن السن کی بجائے ممارہ بن پزیر بن السن شخے' وہ پانچ ک انصاری ایک کرکے رسول اللہ بھی کا وفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کو شار کرتے رہے بہاں تک کہ زخوں نے انہیں تک کہ زیاو یا محارہ رضی اللہ عنہ رہ گئے ۔ وہ لاتے رہے بہاں تک کہ زخوں نے انہیں گرادیا ۔ پھر مسلمانوں کا ایک گروہ پاٹا اور انہوں نے وہاں سے ان کو بہنا ویا ۔ آخضر تنگی نے فر مایا: '' انہیں میر نے قریب کرو'' ۔ لوگوں نے انہیں قریب کیا تو نی آگر جب کیا تو نی گرادیا ۔ پھر ان کی طرف اپنا قدم برد حایا تا کہ وہ اس پر اپنا سرد کھ لیں ۔ پھر ان کی موت کا وقت آپنچا اور ان کا رخیار رسول انشکی نے کے قدم مہارک پرتھا ۔

زندگی کے آخری کمحات میں سعد بن الریخ رہنی اللہ عند کاسلامتی رسول کریم علیق کی فکر کرنا

معرکداحد کے زخیوں میں سے ایک اور محتِ صادق کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم پرتیر

بگوار اور مجر کے سر کاری زخم میں اور ان کے اس در فانی اور اس میں موجود اہل وعیال اور مال ومتاع سے جدا ہوئے میں چندلحات یا تی ہیں ان آخری لمحات میں انہیں س بات کی قلر تھی ؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے امام عالم کی ۔ حضرت زیر رضی الله عند قرمات بین : "معركداحد ك دن رسول الشفاف في مجمع سعد بين الریخ کی تلاش میں روانہ کیا اور فرمایا: '' اگر سعد مل جائے تو اے امیر سلام کہنا ،اور اس سے کہنا کدرسول الشہ وریافت کررہے ہیں: "تم کیے ہو؟" حضرت زیدرضی الله عند نے کہا: ''میں مقتولین میں گھومتے گھومتے ان تک پہنچا تو ان کی زندگی کے آخری سانس نتے۔ اور ان کے جم تیر ، تکوار اور نیز ہے کے ستر زخم نتے میں نے ان ہے کہا: "سدا رسول الشي على ملام كت إن اور تمهاري كيفيت ك متعلق وريافت فرمارے ہیں''۔حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے جواب و یا:'' رسول الشیک پرسلام اور تھ يرسلام -آنخضرت علي كى خدمت ميں ميرى طرف عوض كر: "ميں جنت كى خوشيويار بابول - اورميري قوم الصارے كبنا: " اكر تباري زندگي ميں رسول الشيك تک وشمن بھنج کے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا''۔حضرت زید رضی الله عند نے بیان کیا: ' ' پھران کی روح ان کے جسم سے پر واز گئی ،

رحمه الله تعالى " " ( امام حاتم ) \_

### ابوقادہ رضی اللہ عنہ کا آنخضرت ﷺ کوسواری ہے گرنے ہے بچانے کی خاطررات بھران کے ساتھ چلنا

ابوقادة رضی الشعنہ نے بیان کیا: '' رسول الشکالے چلتے رہے اور میں آپ

کے پہلو میں تھا یہاں تک کہ آدھی رات ہوگئی۔ پھررسول الشکالیة او تکھے اور اپنی

مواری کے ایک طرف جب گئے۔ میں نے قریب ہوکر آپ کو بیدار کئے بغیر آپ کو

میدھا کیاتو آپ سید ہے ہوگئے۔ پھرآ تخضر تنظیلے چلتے رہے یہاں تک کہ جب رات

کا زیادہ حصہ گزرگیا تو آپ سواری کے ایک طرف جب گئے۔ میں نے بیدار کئے بغیر
آپ کوسیدھا کیاتو آپ سید ہے ہوگئے۔ آتخضر تنظیلے چلتے رہے یہاں تک کہ بحری

رمول الله تافق م محل محبت اورأ محلى علامات

رقدنری تقلب و جهک فی السماء فلنو لینک قبلة)

ر جہہ: '' بے شک ہم تیراچیرہ بار بارآ سان کی طرف کرنا و کھی رہے ہیں جوقبلہ تو پہند کرتا ہے البتہ ہم جھے کوائ قبلہ کی طرف چھیرویں گے''

رسول الشعطی کے علم کی تقیل میں ان پاک باز اور مقدی حضرات نے کس قد رجلدی کی ، جب انہیں آپ کے متعلق معلوم ہوا کد آپ نے قماز میں چیرہ مبارک کو کعہۃ اللہ کی طرف موڑ لیا ہے تو انہوں نے بغیر کسی اونی تر دو اور تا خیر کے اس پر عمل کیا۔ رکوع سے سراُ ٹھانے کی معمولی تا خیر کو بھی گوا رانہ کیا بلکہ حالت رکوع ہی میں اپنے چیروں کو کعبۃ اللہ کی طرف پھیرلیا۔

ارشا درسول کریم ﷺ کی فوری تعمیل میں صحابہ کا ایک دوسرے کے قریب پڑا وَ ڈالنا

حضرات صحابہ آنخضرت اللہ کے حکم کی فوری تھیل صرف نماز ہی ہے متعلقہ مسائل میں مذکر تے بلکہ زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں بھی ان کی کیفیت الی ہی تقی ۔ اواب سفر کے بارے میں آنخضرت آلی ہے حکم کی فوری تھیل کے متعلق امام ابوداؤد کے حضرت ابو تغلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا ہے ۔ حضرت ابو تغلبہ الخشنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں'' لوگوں کا بیوستور تھا کہ جب سفر میں کسی مقام پر اواؤ ڈالتے تو گھا ٹیوں اور واد بوں میں بھر جاتے ۔ رسول اللہ تھی ہے اس بارے پراؤ ڈالتے تو گھا ٹیوں اور واد بوں میں بھر جاتے ۔ رسول اللہ تقیناً شیطان کی طرف میں فرمایا:'' تنہارا گھا ٹیوں اور واد بوں میں اس طرح منتشر ہونا بھینا شیطان کی طرف

جھکنا پہلے دونوں مرتبہ تھکنے سے زیادہ تھا۔ میں نے قریب ہو کر آپ کو سہارا دیا۔ آپ نے سرا تھایاا در فرمایا: ''بیہ کون ہے؟ '' میں نے عرض کیا: ''ابو قادہ'' آپ سیاتھ نے فرمایا: ''تم اس طرح کب سے میر سے ساتھ چل رہے ہو؟ '' میں نے عرض کیا: '' راسے مجرسے ای طرح آپ کے ساتھ چل رہاں ہوں'' آپ سیاتھ نے فرمایا: ''اللہ کے ٹی کی تھا ظت کرنے کے صلہ میں اللہ تعالی تیری تھا ظت کرے۔ (میچے مسلم) فصل تمہر میں،

> محبت رسول ﷺ کی تنیسری علامت اوامر کی تغیل اور نواہی سے اجتناب

اس بارے بیں دورائیں نہیں کہ محبۃ اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ ہروہ کام عمل جواس کے محبوب کی بات مانتا ہے۔ ہروہ کام عمل جواس کے محبوب کی بات مانتا ہے۔ ہروہ کام حصاب کا محبوب نالیند کرے اس سے وہ دور رہتا ہے۔ محبوب کی بات مانتے بیں وہ نالیند کرے اس سے وہ دور رہتا ہے۔ محبوب کی بات مانتے بیں وہ نا قابل بیان لذت اور لطف محسوس کرتا ہے۔ رسول کر پھرالی ہے محبت کرنے والا بھی آپنی بیان لذت اور لطف محسوس کرتا ہے۔ رسول کر پھرالی ہے وہ آٹھ خر سے اللہ کی اطاعت کا شدت سے خواہش مند ہوتا ہے۔ وہ آٹھ خر سے اللہ کے احکام کی اسلامی کے احتا ہے۔ حضرات اللہ محبوب کی محبت کرنے والے تھے گئے بی واقعات اس پی محباب کے ، جو نبی کر پھرائیں ان کے چندا کی واقعات اس پی دواتا سے بیاں کے جارہے ہیں دوالات کناں ہیں۔ ذیل میں ان کے چندا کی واقعات بیان کے جارہے ہیں

حضرات انصار کا حالت رکوع ہی میں چیروں کو کعبۃ اللّٰہ کی طرف پھیرویٹا

امام بخاری حضرت البراء رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: جب رسول الله مدیر تشریف لائے تو سولہ سنز ہ ماہ تک بیت المقدی کی طرف رخ کرے تماز اواکرتے رہے۔ (لیکن) آپ (نماز میں) کعبہ کی طرف رخ کے پھیرے جانے کو پیند کرتے تھے۔ اس پراللہ تعالی نے بیا آیت شریف) نازل فرمائی۔

#### اعلان حرمت پرشراب کویدینه کی گلیوں میں بہا دینا

حضرے انس رضی اللہ عند فریاتے ہیں: '' بیں ابوطلحہ رضی اللہ عندے گھر ایک گروہ کو فتی t می شراب پلار ہا تھارسول اللہ تعلقہ نے ایک منا دی کرنے والے کو بھم دیا کہ وہ اعلان کرے: ''سنو! بے شک شراب کو حرام قرار وے دیا گیا ہے''۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: '' ابوطلی رضی اللہ عنہ نے جھے ہے کہا:
' پیشراب با ہرا تد ہل دو''۔ بیں اشا اورشراب کو با ہرا تد ہل و یا۔ (اوگوں کے کشرت کے شراب کلیوں میں انڈ ہیلنے کی وجہ ہے ) وہ گلیوں میں جنبے گئی''۔ شراب کی حرمت کا اعلان من کر گئی محبت کرنے والے پاک بازانیا نوں کا روعمل اسے گلیوں میں چھینگنے کے موااور پچھے نہ تھا اور ای بتا پرشراب گلیوں میں اس طرح جنبے گئی جس طرح سیا ب کا پانی گلیوں میں اس طرح جنبے گئی جس طرح سیا ب کا پانی گلیوں میں بہتا ہے (منجح بخاری) ای بارے میں حافظ ابن تجر فرماتے ہیں: ''اس روایت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس کے بال بھی شراب تھی اس نے گئی میں افٹریل دوایت میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس کے بال بھی شراب تھی اس نے گئی میں افٹریل کی بیاں تک کہ وہ کے میں اور پلی کی وجہ سے سیلا ب کے پانی کی طرح بہنے گئی''۔ بیرسا راعمل کسی بھی چوں چرا ور قبل وقال کے بغیر کھمل ہوا۔

امام بخاری حضرت انس رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے کہا: '' میں ابوطلحدا ورقلاں قلال هجھ کوشراب پلار ہاتھا کدایک شخص آیا اوراس نے کہا: '' کیا تہ ہیں فجر گا ہے گا: '' کہنے لگا: '' کہنے گا: '' کہنے لگا: '' کہنے گا: '' کہنے گا: '' کہنے گا: '' مشراب کو جرام قرار وے ویا گیا'' ۔ انہوں نے کہا: '' اے انس ان منکوں کو الث دو'' ۔ حضرت انس رضی الله عند نے بیان کیا: '' حرمت فحر کے یارے میں آ دمی کے اطلاع وینے کے بحد کئی سوال کیاا ور شکو کی گھرار گی ''۔

الله اكبراان پاك بازاور كى محيت كرنے والوں كى اتباع واطاعت كے كيا كنے االنى سے اور مقدس لوگوں كے متعلق رب العالمين كا ارشاوب -(إِنْسَمَا كَانَ قَدُولَ الْسُمُومِ مِنِيْسَنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَهَنَهُمُ أَنْ يَقُولُوا سَعِفَا وَأَطَعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ترجمہ: '' مومنوں كى شان تو يہ ہے كہ جب الله تعالى اور اس كے رسول كى طرف فيلے ے ہے۔''اس کے بعد جہاں کہیں بھی آنخضرت ﷺ نے پڑاؤ ڈالا ،سحابہ ایک دوسرے سے اس قدر قریب ہوتے کہ کہا جاتا:''اگر ان سب کے اوپر چادر بچھائی جائے تو سب اس کے بیچے آجاتے ۔''

قر راغور کریں! رسول کریم انتقار کو گوارانہ فر مایا اور آج امت اسلامیہ زندگی کے برشعبے میں انتقار کا شکار ہو چکی ہے ،اناشدوانا الیداجون فر مایا اور آج

### صحابه كالقميل ارشاد مين كوشت

### سمييت ما نذيول كوانذ مل وينا

آنخفرت الله علی اور باتوں کی مرغوب اور پہندیدہ چیزوں اور باتوں ہے اور پہندیدہ چیزوں اور باتوں ہے روکتے تو ان کاروغمل ان چیزوں اور باتوں ہے یکم اور یک گفت دور ہونے کے سوا اور پکھے نہ ہوتا۔ ان پاک بازشخصیات کی سیرتوں ٹیں اس تتم کے گئے ہی دلائل و شوا ہدموجود بیں انجی ٹیں سے ایک واقعہ وہ ہے جوا ہام بخاری نے حضرت انس رضی الله عند کے حوالے سے دوایت کیا ہے کہ رسول الله تعلق کی خدمت ٹیں ایک شخص طاخر ہوا اور عرض کیا: (گریلو) گدھوں الله عقلی خاموش رہے۔ وہ شخص دوسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کیا: '' (گریلو) گدھوں کے دوسری مرتبہ حاضر ہوا اور عرض کیا: '' (گریلو) گدھوں کو خاموش رہے اور عرض کیا: '' (گریلو) گدھوں کو خاموش رہے اور عرض کیا: '' (گریلو) گدھوں کو خاموش رہے اور عرض کیا: '' (گریلو) گدھوں کو خاموش رہے اور عرض کیا: '' (گریلو) گدھوں (کے خاموش کیا: '' ہے خشک الله تو الی اور ان کے رسول بھائے گریلو گدھوں (کے خام سے اعلان کیا: '' ہے خلک الله تو الی اور ان کے رسول بھائے گریلو گدھوں (کے خام سے اعلان کیا: '' ہے خلک الله تو الی اور ان کے رسول بھائے گریلو گدھوں (کے خام سے اعلان کیا: '' ہے خلک الله تو الی اور ان کے رسول بھائے گریلو گدھوں (کے خام سے نہیں پرانڈیل دیا گیا''۔

سیاعلان کن کرنیم میلان کے ان پاک باز پچی محبت کرنے والے ساتھیوں
کو حیلہ سازی یا گنجائش اور رخصت ڈھونڈ نے کی مذہوجھی اور وہ اس ہارے بیس کیسے
اور کیوں کرسوج سکتے تھے جب کہ وہ اس حقیقت ہے آگا و تھے کہ راومجت کی مہاویات
بیس سے کہ چاہئے والے کی خواہشات اپنے مجبوب کے تمالع ہوتی ہیں۔

ш

کیلئے بلائے جائیں تو ان کا جواب اس کے سوا کھے نہ ہو'' ہم نے تھم سنا اور تھم مانا'' یقیقاً ایسے ہی لوگ ہیں جو کا میاب ہوئے''۔

#### ایک عورت کا آنخضرت ﷺ ہے وعید سن کرسونے کے دونوں کنگن اتاروینا

آخضرت الله ایمان دارسحا بیات بھی ای طرح آپ کی اطاعت کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن الله ایمان دارسحا بیات بھی ای طرح آپ کی اطاعت کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمراه عبر ورضی الله عنها ہے دوایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہا کہا گار ایک عورت اپنی بیٹی کے جمراه رسول الله علی کی خدمت بین حاضر ہوئی۔ بیٹی کی کلا نیوں بیس سونے کے دومو نے موٹے کئی خدمت بین حاضر ہوئی۔ بیٹی کی کلا نیوں بیس سونے کے دومو نے موٹے کئی تھے۔ آخضرت کیا تھی نے فر مایا: ''کیا تم ان کی زکوۃ اداکرتی ہو''؟عورت نے عرض کیا: ''نہیں'۔ آپ تعلیہ نے فر مایا: ''کیا تمہیں بیا ہے جا کیں ؟ راوی کا بیان ان دو کنٹوں کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ کے دوکئین پہنا کے جا کیں ؟ راوی کا بیان ان دوکئین کی خدمت بیس بیش کرد یے ان دوکئین کیا: ''بید دوٹوں (کئین) الله تعالی اور اس کے رسول آپھی کی خدمت بیس بیش کرد یے اور عرض کیا: '' بید دوٹوں (کئین) الله تعالی اور اس کے رسول آپھی کی خدمت بیس بیش کرد یے اور عرض کیا: ''بید دوٹوں (کئین) الله تعالی اور اس کے رسول آپھی کے لئے ہیں'' ۔ اور عرض کیا: '' بید دوٹوں کی نگلہ ان کی طکیت ہی سے دستبر دار ہوتے ہوئے آئیس

#### قصل تمبره:

-U. 567

#### محبت رسول ﷺ کی چوتھی علامت سنت کی تا ئید و شریعت کا د فاع

سب جانے ہیں کے کسی کے مجبوب نے جس مشن کی جھیل کی فرض سے اپنی جان و مال کو فدا کیا ہواس کے جانے والے اس مشن کی خاطر اپنی جانوں اور مالوں کا

نزرانہ پیش کرنے کے لئے ہمہ وقت مستعدا در تیار رہتے ہیں۔ اس مشن کے لئے کئی تم کی قربانی ویٹا ان کے لئے باعث سعادت اور سرمایہ افتخار ہوتا ہے رسول الشفیقی کا مثن یہ تھا کہ لوگوں کو کفر وشرک کی تاریکیوں سے نکال کرنو رتو حید کی طرف لا یا جائے فیر اللہ کی بندگی سے ہٹا کر بندوں کے تنہا رہ کی بندگی پر نگایا جائے ۔ اس مشن کی حکیل کی خاطر آنخضرت میں نے اپنی تمام توانا تیاں ، قو تنمی اور صلاحیتیں صرف کرویں۔ اس مقصد کے لئے اپنے سارے اوقات ، وطن ، مال اور جان کو دگا ویا۔ کامنہ اللہ کی سریلندی اور کفر کوشم کرنے کے لئے جہاد کرتے رہے۔ وین حق کی ہالادی کی خاطر ساری زندگی حق کے وشنوں سے لڑتے رہے۔

آپ کے پاک باز سے چاہنے والے حضرات سحابہ اس بارے میں بھی آپ کا سوہ حسنہ کی چیروں کرتے آپ کے مشن کی تحیل کی غرض ہے اپنی ساری ملاصین ہتو انا ئیاں اور قو تبی صرف کرتے وین اسلام کی سربلندی اور نشر واشاعت ملاصین ہتو انا ئیاں اور قو تبی صرف کرتے وین اسلام کی سربلندی اور نشر واشاعت میں جان ویال کی قربانی ہے قطعاً در لیخ نہ کرتے اور اب بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم ہان ویال کی قربانی ہے قطعاً در لیخ نہ کرتے اور اب بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے ان پاک بازوں کے نقش قدم پر چلنے والے سے مجان رسول موجود ہیں اگر چدان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ اس چوتی علامت کے متعلق آنخضرت کی تھا کے پاک باز صحابہ کے چندوا فعات ذیل ہیں بیان کئے جاد ہے ہیں ۔

### انس بن نضر رضی الله عنه کا اپنی جان کوقر بان کرنا اور دوسروں کواس کی دعوت وینا

معرکہ اُحدیث اسلامی صفول میں اضطراب پیدا ہو گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ رسول اللہ تعلیق شہیر کروئے گئے ہیں۔ اس خبرے مثاثر ہو کر پعض سحایہ کا فروں ہے لڑائی چھوڑ کر بیٹھ گئے ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عندان کے پاس پہنچے اور ان ہے کئے گئے: ''جہیں لڑائی ہے کس بات نے بٹھا دیا ہے؟'' انہوں نے کہا:'' رسول اللہ تعلیق شہیر کردیے گئے ہیں'' ۔ کہتے گئے:'' ان کے بعد تمہاری زندگی کس کا م کی ہے ؟ اُشھوا ورای مشن کی خاطرا پی جانوں کو قربان کروجس کی خاطر انہوں نے اپنی جان قربان کردی۔ اور اس کے بعد انس بن تعفر رضی اللہ عنہ نے دیں حق کے دفاع اور کھریہ اللہ کی سربلندی کی خاطرا پی جان کس طرح قربان کی ؟

امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کیا کہ
انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ اُحد کے دن جب عام اوگ پیچے بہٹ گئے تو (انس بن نفر
رضی اللہ عنہ ) نے کہا: "اے بہرے اللہ! بمرے ساتھیوں نے جو کیا ہے ، میں اس کے
لئے معذرت خواہ ہوں اور جو پیچے مشرکوں نے کیا ہے اس سے اظہار براہ ت کرتا

بول " ۔ پھرآ گئے بڑھے تو ان کی ملا قات سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہوگی ان سے
کہتے گئے: "اے سعد بن معاذ! جنت! رب نفر کی تم ایکے اُحد کے اس طرف سے اس

صعد بن معاذ رضی الله عنه نے (رسول الله علی الله عنه نے (حض کیا: اے اللہ کے رسول الله علی اللہ عنہ نے (حضرت الس بن نفتر رضی الله عنه نے (حضرت الس بن نفتر رضی الله عنه کے متعلق ) بیان کیا: " نہم نے ویکھا کہ ان کے جم پر تلوار، اور این نیز سے کے ۹۰ سے زیادہ زخم سے ، اور وہ شہید ہو بچکے سے ۔ مشرکوں نے ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کا شد دیے ہے ۔ ان کی ہمشیرہ کے سواکوئی ان کی شناخت نہ کر سکا ان کی ہمشیرہ نے بھی (افکیوں کی) پوروں سے ان کی ہمشیرہ کے سواکوئی ان کی شناخت نہ کر سکا ان کی ہمشیرہ نے بھی (افکیوں کی) پوروں سے ان کی بھیان کی "۔

حضرت انس رضى الله عند نے كہا: بم يہ يجھتے يا كمان كرتے ہے كہ انس (ابن تغير ) رضى الله عنداوران بيسے لوگوں كے بارے يس بيآيت شريف نازل بوئى شى:

(مِنَ الْمُوْمِينَ نَ رِجَالٌ صَدَّقُو اُمَا عَهَدُ واللَّهُ عَلَيْهُ) الى آخوالاً بية

(مِنَ الْمُوْمِينَ نَ رِجَالٌ صَدَّقُو اُمَا عَهَدُ واللَّهُ عَلَيْهُ) الى آخوالاً بية

(مِنَ الْمُوْمِينَ نَ رِجَالٌ صَدَّقُو اُمَا عَهَدُ واللَّهُ عَلَيْهُ) الى آخوالاً بية

(مِنَ الْمُومِينَ نَ رِجَالٌ صَدَّقُو اُمَا عَهَدُ واللَّهُ عَلَيْهِ) الى آخوالاً بية الله عنه وارضاه

اس كو يَح كروكُولا يا "رضى الله عنه وارضاه

صدیق رضی اللہ عنہ کا تنگین حالات کے باوجود مانعین زکوۃ اور مرتدین کے خلاف جہاد جب مانعین زکوۃ کا معاملہ در پیش آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کی علینی

اور نا ساز گاری کے باوجود ٹبی کر پیمٹیالی ہے کچی محبت کرتے والے ان کے خلاف جہا و کے بارے میں اپنے پختہ ارادے اور شوس عزم کا اظہاران الفا نا فر ماتے ہیں: سے بارے میں اپنے پختہ ارادے اور شوس عزم کا اظہاران الفا نا فر ماتے ہیں:

لا والله إلا أفعل، والأواسينكم بنفسى

''نیں ، الذی کتم ! بیں ایسے شکروں گا۔ بیں اپنی جان کے ساتھ تھیار ا تعاون کروں گا''۔
علی اللہ کی تم ! بیں ایسے شکروں گا۔ بیں اپنی جان کے ساتھ تھیار ا تعاون کروں گا''۔
علی سے چاہئے لے کرآئے ، وہ وین تو اس کوآ وازیں وے رہا ہواوروہ جین ہے جیٹا
دے؟ شریعت اسلامیہ کی مدوکی بکار کا ٹوں بیں پڑنے کے بعد وہ کس طرح وشمنوں کے
مقابلے بیں تکلنے ہے گریز کرسکتا ہے؟

حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کے مقابلے بیں ہماری کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم وین حق کی مشرق ومغرب ہے آئے والی چیخ و پکار کو نہیں بن رہے؟ کیا شریعت اسلامیہ کی و نیا کے گوشے گوشے ہے آئے والی صدائیں ابھی تنگ ہمارے بے حس کا ٹول سے گزر کر ہمارے ہم مروہ ولوں تک ٹبیل پہنچیں؟ اس پکار پرلنیک کہنے والے کتنے لوگ ہیں؟ نبی کریم تنگاہ کی محبت کے وعوے کے باوجود کیا ہم میں ہے بعض کے بارے میں اس بات کا خدشہ نہیں کہ ان پر اللہ تعالی کا بیرفر مان چہیاں ہو: ئوئی میری طرف پلٹ کرند دیکھیے اور میں ایک دعا کرنے لگا ہوں ہتم میری اس دعا پر 7 مین کہنا'' \_ پھرانہوں نے دعا کی :

" اللَّهِ ارزقنی الشهادة بنصو المسلمین" " اے میرے اللہ! میری شہادت کے ساتھ مسلما توں کو فتح تعیب فرما" لوگوں نے ان کی دعا پر آثین کہی۔ اور حشرت نعمان رمنی اللہ عنہ مسلما توں شی سب سے پہلے شہید کے گئے

اورا کی و مری روایت میں ہے کدانیوں نے کہا:'' اے میر ہے انڈ!ا پنے وین کوسر بلند فریا۔ا پنے بندوں کی مدوفریا۔اورا پنے وین کی سرفرا زی اور بندوں کی تصرت کے لئے تعمان کو پہلاشہید بنا۔''

کتنی عظیم اور شان والی ہے سے دعا! ایکی دعا کی سعادت ہر س ونائس کو تو نصیب نہیں ہوتی مبر کرنے والے اور بڑے نصیب والے ہی اس سعادت ہے بہر دور ہوتے ہیں۔

وَمَا يُلَقَٰهَاۤ إِلَّا ٱلۡدَیۡنَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَٰهَاۤ اِلَّا ذُوْحَظَ عَظِیْمِ. جانیں فداکرنے کی خاطرمسلمانوں کااشتیاق

حضرت عمادة بن الصامت رضی الله عند کی ایک تقریر جو انہوں نے شاہ اسکندر یہ مفوقس کے سامنے کی اور جس بیں انہوں نے رسول اللہ بھٹے کے مجت کے بچے دموں سے داروں کے ان جذبات صادف کا اظہار کیا جو کہوہ فقند کی سرکو فی اور دین حق کی سربلندی کی خاطرا پی جانوں کو نچھاور کرنے کے بارے بیں رکھتے تھے۔وہ فرماتے ہیں:
'' ہم بیں سے ہرا یک شیخ وشام اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشہاوت نصیب فرمائے اور اس کو اس کے وطن اور ایل وعمیال کی طرف والیس نہ باسکوشہاوت نصیب فرمائے اور اس کو اس سے دیمن اور ایل وعمیال کی طرف والیس نے پر دکر بھیے ہیں۔ اور ہماری منزل تو تھے ہیں۔ اور ہماری منزل تو آگے ہے''۔

على الجهاد مابقينا ابدا

نحن الذين بايموا محمدا

لَهُمُ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعُيُنَ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَ اذَانَ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولِيْكَ كَالْأَنْعَامِ بَلُ هُمُ أَضَلَّ أُولِيْكَ هُمُ الْعَقِلُونَ.

''ان کے دل ایسے ہیں جن ہے وہ ( دین وآخرت کی باتیں ) نہیں سیجھتے ان کی آتکھیں ایسی ہیں جن سے ( ہدایت کا راستہ ) نہیں دیکھتے۔ان کے کا ان ایسے ہیں جن سے (حق کی بات ) نہیں سنتے سیاوگ چار پاپول کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ مگراہ سیبی لوگ ففات میں پڑے ہوئے ہیں''۔

معركە يرموك بين جإرسومسلمانول كىموت پربيعت

معزکہ یرموک بین کہ چار صدیج محب دین تن کے دفاع اور کامۃ اللہ کی سریاندی اور فات فا ابن کیٹر رحمہ سریاندی اور فات فساد کی سرکو بی کی خاطر موت پر بیعت کرتے ہیں۔ حافظ ابن کیٹر رحمہ اللہ تعالی ابوطنان عسائی ہے ان کے والد کے حوالے ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ: مگر مدرضی اللہ عنہ بن ابی جہل نے (معرکہ یرموک کے موقع پر) کہا: "میل نے رسول اللہ علی کہ خلاف بہت سے مقامات پر (ؤٹ کر) لڑائی کی۔ اور "میل نے رسول اللہ علی کے خلاف بہت سے مقامات پر (ؤٹ کر) لڑائی کی۔ اور اب تہمارے (کافرول) مقابلے ہیں راہ قرار اختیار کرول ؟" چار سوسر کروو مسلمانوں اور سواروں نے ان کے پچا حارث بن بشام اور شرار بن از ورسمیت ان مسلمانوں اور سواروں نے ان کے پچا حارث بن بشام اور شرار بن از ورسمیت ان کی بیعت کی۔ پھر انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے سامنے خابت قد می اور استقلال ہے وشن کا مقابلہ کیا بیمان تک کہ وہ سب زخی ہو کر گر پڑے اور ان بیں اور استقلال ہے وشن کا مقابلہ کیا بیمان تک کہ وہ سب زخی ہو کر گر پڑے اور ان بین کی جانب کیا بیمان تک کہ وہ سب زخی ہو کر گر پڑے اور ان بین کا مقابلہ کیا بیمان تک کہ وہ سب زخی ہو کر گر پڑے اور ان بین کا حدید کے خطرات نے وہ بین اپنی جانوں کو نجھا ور کر وہا"۔

نعمان بن مقرن رضی الله عنه کی اینی شهادت کے ساتھ مسلمانوں کی فنخ کی دعا

معرک نہاوندیں کہ ایک اور سچا محب و عاکرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی شہادت کے ساتھ ا مسلما نوں کو فیج و سے رحافظ ذہبی نے ذکر کیا ہے کہ: جب معرک نہاوندیں وونوں فوجیں آمنے سامنے آگیں تو حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا: '' واگر میں قتل ہوگیا تو رول الشائل المساح على عبد اوراكل علامات

من کی ہے رجوع کرے۔ چنانچہ محفرت حاجی صاحب فرماتے ہیں ابناع سنت ہیں عالی ہے رجوع کرے۔ چنانچہ محفرت حاجی صاحب کا قاضا میہ ہے کہ جو فض بھی ابناع سنت کے جو پیت کی خاصیت کا قاضا میہ ہے کہ جو فض بھی ابناع سنت کے رائے پر چلے گا اللہ تفالی خوداس کوا پڑی طرف تھنے کے گا ہمارے برزگ فرماتے ہیں است کے لیے جاہدات اور ریافتیں کیے کرو گے؟ البت ایک کام میر کراوکر اپنی زندگی کو ابناع سنت کے لیے جاہدات اور دیافتیں کیے کرو گے؟ البت ایک کام میر کراوکر اپنی زندگی کو ابناع سنت کے میں و حال اوگو یا تہماری گئے ہے کہ شام تک کی زندگی نجی کریم مرود دو حالم تھائے گئے ہیں کریم مرود دو حالم تھائے گئے۔

# ا تباع سنت بيجه مشكل ثبين

ا تباری سنت کے بید سخی ہیں کہ زندگی کے ہر کام کو اس طریقہ سے انجام ویٹا جو طریقہ جناب رسول الشقی نے تبخویز فر مایا اور جس پر عمل کر کے وکھایا ہے۔ بیہ ہے اتباق سنت ۔ اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ میں سنت پر عمل چیزا ہوتا بیہ بھی تو بڑا مشکل کام ہے ۔ ہمارے حضرات نے اس کا بھی طریقہ تبجو پر کرویا اب کوئی آدئی کرنا ہی نہ چاہے تو وہ بات الگ ہے لیکن طریقہ تو ہما رے ہزرگوں نے بنا ویا کہ ایک ہی دن میں اورایک ہی رات میں ساری سنتوں کوتم شائد نہ کریا و کیکن اس راستے گی طرف چینا شروع کرو۔

# صرف زا و بیزنگا ہ بدلنے کی بات ہے

جوکام آپ سے سام تک کرتے ہی جی ان بی صرف زوا سے ونگاہ کو بدلنے
کی بات ہے۔ ان کا موں کو جو آج بھی کر رہے جی امتیاع سنت کی نیت سے انجام دینا
شروع کریں۔ آپ کھانا کھاتے جی لیکن خفلت کی حالت جی کھاتے ہیں صرف ایک
بات ذہن میں جو تی ہے کہ بھوک لگ رہی ہے چلولڈ یڈ سے لڈیڈ کھانے کھا کر بھوک
مناقد اس خیال کو تھوڑ اسا بدل لیں کہ اللہ تعالی نے کھانے کا حق بنایا ہے کیونکہ

#### "ان لنفسك عليك حقا".

حضور حَلَقَ نَے فرمایا تمہار لے لئس کائم پر حق ہے''اگرتم اپنے نئس کو کھانا شدو اور قاقے گزر جائیں کھانا موجود ہے تکرتم نہیں کھاتے اور قاقوں کی وجہ ہے موت فصل تمبر ۲:

# اتباع تى كريم الله اوراكى بركات

گزشت صفات میں نبی کر میم اللہ ہے محبت کی چند علامات و کر کی تھی ہیں۔ ک روشی میں بر مخض اپنا محاسبہ کرسکتا ہے کہ ان علامات میں وہ نبی کر پیم ملطق کے مان وعوى محبت ميں كتفاح إ ب ان علامات كى وضاحت كے لئے ذكر كے گئے معزات مي کے چندوا قعات محبت نبوی ﷺ کی میچ سمت متعین کرنے کے لئے کانی شاقی ہیں۔ اس فصل میں نبی کر میم ﷺ کی سنتوں کی اتباع ،ان کی اجمیت اور ان بائیر كرنے كاطريقة كار ذكركيا جائے گا۔ اس آسان طريقے كے چنداركان اورلوازم إل جن ش سب سے پہلا کام اتباع سنت ہے لینی تی کر یم مرور دوعا لم الله کی مندا اتباع ۔ اور جتے معالج کے طریتے ہیں وہ سب بزرگان دین نے اپنے تجربات ک روشی میں عائے میں لیکن اجاع سنت ایک ایبا طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعال مزل تک آسانی کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں۔اس کے اللہ تعالی نے قرآن مجدیں قر ما يا - "أن كنتم تمصون الله فاتبعوني" . ( آل عمران آيت ١١١) . صوريقة ع قرمایا کدآپ لوگوں سے کہد د بیجے کدا گرتم کو اللہ سے محبت ہے تو میری ا تباع کریں . لینی تی کر بیم الله کی اتباع کریں۔ بسحب کم الله اس کے نتیج بین الله تعالی تم با محيوب بنالے گا۔

## ا تباع سنت کی خاصیت

حضرت حابق ابداد الله مها جركی صاحب فرما تر بی که اجائ سند كا خاصیت به مه که اس می محبوبیت مها و رمحبوبیت كا خاصه مها كه جب انمان اجاماً سنت كا طريقه اختيار كرنا مهاتو الله تحالى اس كوا پنی طرف تحينج ليتے بين قرآن مجيد شا "الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب" (آيت نبر ۱۳ سوره عرق) اپنی طرف تحينج ليتا مه جس كو چا بتا مهاور بدايت ديتا مهاس تحض كو جواله مول الله ﷺ مع يكي محيت اورأسكي علامات

ر پر پہنے کے کو مظاہر ہے ہے ولچی تہیں تھی لیکن حضرت عائشر بنی الذہ تبا کی ولداری کی فاطر حضور تا اللہ عنوائی نے تھوڑی وریے بعد ہو چیاما کشر چلیں ۔ حضرت عا کشر نے فر ما یا نہیں یا رسول اللہ ایجی اور ویکھوں گی۔ (رواہ البہ تی عن عبداللہ بن مسعود) آپ تالیہ اور کو کھوں گی۔ (رواہ البہ تی عن عبداللہ بن مسعود) آپ تالیہ اور کو کھوں اللہ البہ تی عنواللہ بن مسعود) آپ تالیہ اور کو کھوں اللہ بن مسائی ۔ (رواہ البہ تی مدید لبراء اا) تم میں سب سے بہتر وہ لوگ جیں جوا پی عور توں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ سلوک کرنے والا ہوں۔ ہر کام میں انتہا ع سفت کی نہیت کر ایس

بنی بذات بھی کر میا تھے۔ لبندا میں بینیت کرلیں کے حضور اللہ بھی گھر والوں سے خوش طبی فرمایا کرتے تھے۔ لبندا میں احیاج سنت کی خاطر مید کام کر رہا ہوں آپ بھی بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جب گھر جائے ہیں تو پچھا گلنا ہے اور آپ گود میں افرالیت ہیں گریہ سب خفلت کے عالم میں کرتے ہیں اب گھر جاؤ بیاتھور کراوکہ حضور نبی کر بھی تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت کر بھی خطبہ و سے رہے ہیں آپ بھی نے ویا ما حضرت حن اور حسین کی اندر آرہے ہیں ۔ آخضرت تھی نے مہرسے نیچ اور کران کو گود میں اٹھا لیا کیونکہ آپ کو بچوں کے ساتھ بہت میں ۔ آج بیر ویس کہ میں بیر کام نبی کر بھی گئے کی سنت کی امتیاع میں کر دہا ہوں تو بیمی کی سنت کے ساتھ جی کر ایج بیں وحل جائے گا۔

صحابہ کرا میں کی انتہاع سنت صحابہ کرا میں کے جومقام حاصل کیا وہ انتہاج سنت سے کیا اور ان کے انتہاج کا جذبہ ایسا تھا کہ نی کریم سروروو عالم اللہ کی ایسی کوئی ادانیس چھوڑی جس کواپٹی زندگی میں اپنایا نہ ہو۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود کا واقعہ حدیث میں آتا ہے آنخضرت کی مسجد میں خطبہ دے دے ہے ہیں بعض لوگ کنارے پر کھڑے ہو کرسن رہے تھے حضور کی گئے نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا آپ تالیہ نے ان سے فرمایا ہینے جاؤا تفاق سے حضرت عبد اللہ بن مسعود اس وقت ابھی گھرے آرہے تھے ، ابھی مجد میں واخل فیمیں ہوئے تھے کہ مڑک پرآپ تا ہے تھے کی آواز کا ن میں پڑی کہ '' بیٹھ جاؤ'' وہیں سرم کے پر جیٹھ

واقع ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوجائے گی۔ہم نے جوتم کو تہمارانش امانت ہوگی تقی تم نے اس کو بھو کا کیوں مارا؟معلوم ہوااس نئس کو کھانا وینا ہمارے ذیہ ہے۔ کھانا کھاتے وفت انتاع سنت کی تبیت کرلیں

جب گرجاتے ہیں تو بوی بچوں سے بیٹینا یا تیں کرتے ہیں لیکن نیت یہ کرلیل کے بین لیکن نیت یہ کرلیل کے بین تین نیت یہ کرلیل کے بین تو گھروالوں سے خدہ پیٹانی کے ساتھ پیش آتے سے ان سے خوش طبق سے ہاتھ بھی کرتے تھے دات کو حضرت عا نشر رضی اللہ عنہا کو کورتوں کی کہائی سار ہے ہیں کہ اسے عائش بھی کے اندر گیارہ عورتیں تھیں انھوں نے آپس میں یہ طبح کیا تھا کہ ہر عورت اپ شوہر کا حال بیان کرے گی۔ غرش پورا واقعہ صفورت کا نیز مین اند عنہا کوستایا جو بخاری شریف میں آیا ہے۔

(رواوالخارى والتريدي ان عارفة)

حضرت عا نشش کی ول داری

حنور بیاللہ حضرت عائش فرار ہے ہیں کہ باہر مجد نبوی کے محن میں جبتی کہ باہر مجد نبوی کے محن میں جبتی لوگ نیز و بازی کا مظاہرہ کررہے ہیں تم ویکھنا جا بتی ہو؟ حضرت عا کش فر ماتی ہیں کہ بال میں ویکھنا جا بتی ہوں۔ آپ تا تھ وہیں کمڑے ہوگئا اور حضرت عا کشر ضی اللہ عنما کو کند ہے کے بیچھے کھڑا کرلیا کہ یمال ہے ویکھ لوتا کہ پردہ بھی برقر اررہے۔ حضور نبی

کہذا ہیکا م سوچنے کافیس کرنے کا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور بھے بھی اس طریقہ کار پڑل کرنے کی تو فیق عطا فر ہائے ( آئین )

#### ني كريم الله كي محبت كا ثمره

یہ تو معلوم ہے کہ ٹبی کر پم انتظافہ ہماری محبت کے متاج قبیں ہیں۔ہم نا کا رہ

اوگ آپ ہے محبت کریں نہ کریں ،اس ہے آپ کی عزت وعظمت اور رفعت و بزرگی
میں نہ کچھ اضافہ ہو گا اور نہ کمی واقع ہوگی وہ تو کا نئات کے خالق ،ما لک رازق اور
اللام چلانے والے اللہ تعالی کے حبیب ہیں۔ای پر بس قبیں بلک ان کا مقام ومرتبہ تو

رب ذوالجلال کے ہاں اتنا عظیم اور بلند ہے کہ جوان کی اجاع کرے وہ اے بھی اپنا
مجوب بنا لیتے ہیں اور اس کے گناہ معاف فرما ویتے ہیں۔

مولائے کریم خودار شاوفر ماتے ہیں:

قُلَ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبْعُونِي يُحْبِيكُمُ اللَّهُ فَاتَبْعُونِي يُحْبِيكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رُجِيُمٌ.

رّ جمہ: '' کہہ و بیجئے اگرتم واقعی اللہ تعالیٰ ہے مجت کرتے ہوتو میری پیروی کرو۔اگرتم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ تم ہے مجت کرے گا اور تمہاری خطا کیں بخش وے گا وہ برای بخشے والامہر ہان ہے''۔

تی کر یم اللہ ہے تھیت کا فائد و محت بی کو حاصل ہوتا ہے۔ و و آپ اللہ کی محبت کی وجہ ہے۔ و و آپ اللہ کی محبت کی وجہ سے و نیا و آخرت میں سر قر از وسر بلند ہوتا ہے۔

يارب صلى وسلم دائماابداً على حبيبك خيرالخلق كلهم گئے۔فرماتے ہیں جب بیسنا تو قدم اُٹھانے کی مجال مند ہوئی۔(رواو ایو داؤوٹن جایڈ) اس اتباع کی برکت سے صحابہ کرام ٹے سب چھے حاصل کیا آج بھی حاصل کرنے کا بھی راستہ ہے اس کے سوااورکوئی راستہیں۔

اتباع سنت كى اجميت حضرت مجد دالف ثانيٌ كى نظر ميس

حضرت مجدوالف ٹائی فرماتے ہیں کدانشد تعالی نے بچھے علم طا برعطا فرمایا مین بیعلم حدیث تفصیل کے ساتھ حاصل کرچکا تو خیال آیا کہ صوفیا ،کرام جوعلوم لئے بیٹھے ہیں ان کوچھی دیکھٹا جا ہے کہ یہ کیا علوم ہیں ۔صوفیا کرام کے جوسلسلے ہیں چشتیہ وغیرہ وہ سارے میں نے حاصل سے اور جو جوطریقے انہوں نے بتائے ہیں سب رعمل کیا۔ یبال تک کداللہ تعالی نے اس کے متیج میں مجھے ایسا مقام عطافر مایا کہ میں آپ کو کیا بناؤں ۔ اوگ کمیں کے كديد خود فما فى كرر باب كيكن بدهقيقت بكرالله في محصاس مقام تك پنجايا كرخودرسول النافظة في اين وست مبارك ، مجمع طلعت يبنايا اور فرمايا كدين اس ي بحى آكم اس مقام تک پہنچا کہ اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں تو فقہاء کہیں گے کہ بید کا فر ہو گیا اور صوفیاء کہیں کے بیزندیق مو گیا۔ لیکن وہ مقامات میں نے اپنی آ تکھوں سے ویکھے۔ان سارے مقامات کو حاصل کرنے کے بعدیش ایک ایسی وعا کرتا ہوں ان شاء اللہ جواس وعا يرآمين كبه كاس كى بحى نجات موجائ كى \_ دعايد ب"ا إ الله جحے الباع سنت كى زندكى عطا فر ما اور ای پر بچھے موت عطا فر ما اور امتاع سنت ہی کے حال بیں میرا حشر فر ما آمین''یا ورتھیں! لوگ جو پچھ کرامات والبام وغیرہ بیان کرتے ہیں کوئی حقیقت ٹہیں رکھتے ۔ جو پچھ مقام اورمرتب و واتاع سن ای کا ب بنیادی بات اتباع سن کی فکر پیدا کرنا ب يكام سويخ كالبيل كرنے كاب

حضرت تھا تو گئے فرماتے ہیں کہ اہلیہ کے اتبائی سنت کا اہتمام و کیلئے کے بعدیش نے سیکام کیا کہ اپنی زندگی کا جائز ہلیا۔ سارے کا م چھوڑ کر تین دن اس کام میں صرف کیے کہ نبی کر پیم تھائے کی سنتوں کا جائز ہلیا کہ کوئمی سنت پڑھل کرتا ہوں اور کوئمی سنت پڑھل قہیں کرتا اور جس پر قبیل کرتا اس پڑھل شروع کر دوں فرماتے ہیں المجدد اللہ تین دن کی محنت کے بعد راوعل صاف ہوگئی اور اس کے بعد میں نے تہیے کرلیا کہ باتی سنتوں پڑھل کروں گا۔ ہے کرصد این ہے جا کر ملتا ہے۔آپ برصغیر کی مرکزی علمی وعملی ورس گاہ وارالعلوم و بیابند کے سر پرست اول اور عارف باللہ حضرت حاتی امدا واللہ صاحب مہاجر کی گے مرید و بجاز شخصے۔ حضرت حاجی صاحب ، حضرت نا نوتو کی کے تعلق فرما یا کرتے ہتے کہ: حق تعالی اپنے بندوں کو جو اسطاعی عالم نہیں ہوتے ایک لسان (زبان) عطا کرتے ہیں چنا نچے حضرت مش تیم یزگ کو مواد تا روم کسان عظا ہوئے انہوں نے مشن تیم یزی کے علوم کو کھول کھول بیان فرما و یا ای طرح بھے کو مواوی محمہ قاسم لسان عطا ہوئے ہیں (سوائح قامی جلد اس ۲۹۴وشن العزیزاں ۲۸۲)

محبت كاليهلا قرينه

حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب "نا نوتوی جب نج کی سعاوت حاصل کرنے

کے لئے تشریف لے گئے فراغت کے ابعد جب مدینۃ الرسول اللّٰ کی طرف روا تکی ہوئی
تو دربار حبیب سے کئی میل دور بن گنید خضراء پر نظر پڑتے بنی اپنا جو تا اتا رلیا حالا تک
دہاں سے راستہ نو کدار پھر کے کلزوں سے بحرا تھا گرآپ کے شمیر نے گوارانہ کیا کہ
دیار حبیب میں جو تا پہن کر چلا جائے نا معلوم کس مقام پر حضور پر نور تھا ہے کے اقدام
مبارک پڑے ہوں اور میری کیا مجال کہ میں جو تا پہن کراس مقام پر چلوں۔

گلاب سے محبت کی وجہ

ایک مرتبه حضرت مولانا رشیدا جرصاحب گنگونتی نے حاضرین مجلس سے فرمایا
کہ مولانا محد فاسم صاحب نا نوتو کی کو گلاب سے زیادہ محبت تھی جانتے بھی ہو کیوں تھی؟
ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ گلاب جناب
رسول اللہ علیہ وسلم سے عرق مبارک سے بنا ہوا ہے فرمایا کہ بال حدیث ضعیف ہے گر
نہ تو حدیث ۔ (ارواح علائد)

کیا بیعشق و محبت کی معراج نہیں ؟ کہ گلاب کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک تعلق ہے اس لئے معفرۃ کوسب سے زیا وہ محبوب ہے اس حدیث کی صحت اور ضعیف
سے اس وقت بحث نہیں بتلانا صرف بیر ہے کہ حضرت نا توتو کی کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ
اللم سے کس قدر عقید و محبت تھی۔ (محدثین کا قاعدہ ہے کہ ضعیف روایت بالحضوص جب

(باب نمبرس)

(ا كابرأمت اور إنتاع سنت

ا کابرامت کے محبت رسول ﷺ اورانتاع سنت کے واقعات

گذشتہ صفحات بیں بی کر پیم سی ایک ہے جبت کی اہمیت ،اسباب اور محبت نبوی
سے حضرات صحابہ کرام ،صحابیات کے واقعات محبت کی علامات و برکات کے متعلق لکھا گیا
،لیکن حضور پرنورعلیہ السلام سے عقیدت ومجبت کی بید داستان صرف خیر القرون تک محدود
نبیس رہی بلکہ ہر زمانہ حضرات صحابہ کرام کے عہد مبارک کی یادیں تازہ کرتا رہے
گا۔تا کہ کوئی بیرنہ کہہ سکے کہ عقیدت ومجبت کا بیہ سلسلہ خیر القرون کے لئے تھا اس وقت
طالات کا نقاضا پھے تھا اب و نیا ترتی کرگئی ہے اس لئے ہر دور بیس اللہ پاک الی نفوس
قد سیہ بیدا فرماتے رہتے ہیں جن کے ذریعے خیر القرون کی بہاریں دیجھی جاسمتی ہیں اللہ
پاک ہم سب کوعلا وحق سے وابستہ فرمائے اور اتباع سنت کی توفیق سے نواز سے آبین ۔

حجة الاسلام مولا نامحمر قاسم نا نوتو ى رحمة الله عليه جمة اسلام حضرت مولا نامحمر قاسم صاحب نا نوتوي كاسليدنب سيدنا حضرت رسول الله عظ سے تجی محبت اور اسکی علامات

#### احانے سنت

صور الله کی مدیث ہے کہ تم اپنی بیواؤں کا لکاح کر دیا کرو،قر آن یاک یں بھی ہے۔ حصرت مولانا تاسم نا تو توئی کی ایک بمشیرہ ۹۰ سال کی عمریش بیوہ بو تکئیں آپ کو پیتہ چلا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے پکھ دن گز رکئے تو پھر دویارہ اپنی نے کہا بتاؤ بھائی ، کیا بات ہے؟ حضرت فرمانے گئے کہ میرے آ ٹائٹنگ کا فرمان ہے کہ تم يوا ذ ل كا تكاح كرويا كروه آب ميرى اس يات كومان لين اور تكاح كر ليج يس جاتا ہوں کداس عمر جیں آپ کواز دوا جی زندگی کی ضرورت ٹییں ہے محر قاسم نا تو تو ی کوسنت پر عمل کی تو فیق جو جائے گی۔ بہن رونے لگ کئیں ، آپ نے اپنی پکڑی کو اتا رااور بہن کے قدموں پررکاد یا اور کہا کہ تیری وجہ سے جھے حضور اکرم اللہ کی ایک سنت برعمل کی تر نین نصیب ہوسکتی ہے چنانچہ ۹۰ سال کی عمر میں اپنی بہن کا ایک اور تکاح کر دیا ،اللہ اكبرااتياع سنته كااتناا بتمام تفايه

حضرت مولانا تاسم نا نوتوي جب في ير محاتو آپ نے راسته مين حضور الله کی محبت میں پچھا شعار کھے۔ وہ بھی آپ کوستا تا چلوں ،فریاتے ہیں :

> اميدي لاکول اين لين بري امير ب ي که بوسگان مدیند بیس میرا شار 20 8 1/2 210 67 2 1/2 ALD مرون کو کھاکی جھ کو مدید کے مورومار

کہ اے اللہ کے ٹی میں او اور کی اُمیدی تو بہت میں مگر سب سے بوی امید سے کہ مدینہ کے کو ل میں شار ہوجائے ،اگر جیوں تو مدید کے کو ل کے ساتھ چرتار ہوں اور اگر مرجاؤں تو مدینہ کے کیڑے کوڑے جھے کھا جا کیں۔رسول الشکا کی ایسی شدید محبت ول میں تھی ۔

#### احرّ ام روضه مبارک

ایک آدی آپ کی خدمت میں آیا ،اس نے سبر رنگ کا جو تا چیش

رمول الله على عن يحبت اورأ كل علامات کدوہ متعد دطرق سے نقل کی جائے فضائل میں معتبر ہوتی ہے ، فضائل ورووشریل

معرت في الحديث الم كرعقا كدكا معامله اس عالف بعقا كدك لي منتج حدیث کا ہونا ضروری ہوگا۔

## عشق ومحبت كي معراج

حضرت نا نو تو ی کورسول ایڈ صلی ایڈ علیہ وسلم کے ساتھ قلبی تعلق کتنا تھا؟! آپ کے نام اقدی کی ان کے ول میں کس قدر عظمت تھی۔اس کا انداز و میجے کہ ام ا کرا می جناب رسالت بآب صلی الله علیه وسلم کاس کرلرز ه بدن بیس پژ جا تا تقااور پیرا رنگ يتخير بو جاتا تنا اور ايك عجيب حالت نمايان بوتي نتي جومعرض بيان مين في آ يكتي \_ (سوائح قاسى جلداص٢٨٢)

#### كثرت درود وسلام

حضرت نا نولؤی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ورود وسلام کی خود بھی کڑے فرمائے تنے اور اپنے مفتارین ومتوسلین کو بھی ای کی تھیجت وصیت فرمائے تئے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کدورووشریف کی جتنی کشرت ہو سکے اتن بہتر ہے۔ ( محتوبات اکا برص ۵۴) جان جائے پرسنت ندجائے

حصرت مولانا محد قاسم نا نوتوئ كوكون نيس جانا كدوه علم كي آفاب ما بتاب تھے۔ان کے پیچے اگریز لگا ہوا ہ، جا بتا ہے کہ جان سے مار ڈ الوں آپ آ یحی پته چل کیا۔ رشتہ داروں نے کہا، حضرت! آپ کہیں جیپ جا کیں تا کہ آپ فا سکیں آپ نے بات مان کی البذاحیب سکے ، ابھی تین دن ہی گڑ رے تھے کہ تجرباتہ پھرتے نظر آئے۔ پھر کسی نے کہا جان کا معاملہ ہے ، آپ کو جا ہے کہ ذرا او جمل جو جا کیں وفر مایا کہ میں صنور تالی کی حدیث پر نظر ڈالی ، جھے پوری زندگی میں صنورت عمن دن عاريس چي نظرات ين ين من في است رعل كرايا بابراعيا بول چا ہے میری جان تل کیوں نہ چلی جائے۔

رسول الله على عب عبت اورأسكي علامات

بی ریم اتفادت بر مع کر ہمارے دل میں اتفادیتها م بیں ہے۔ حضرت مولا نا رشید احمد گنگو ہی

. مے کی ہوا

حضرت مولانا رشیدا حرگنگونی فلیروقت تھے ،ایک آ دی ج سے والیس آیا اور وہاں سے
کچر کپڑالایا ،اس نے وہ کپڑا دھنرت کی خدمت میں چیش کیا۔حضرت نے جب اے لیا
توا سے چو ہا اور اپنے سرکے اوپر رکھ لیا ، چیے بڑی عزت والی کوئی چیز ہو ،طلبا و چینے
ہوئے تھے ،انہوں نے عرض کیا ،حضرت! بہتو فلال ملک کا بنا ہوا کپڑا ہے ، مدینہ کے
لوگ خرید کرآ کے فروخت کرتے ہیں فر مایا ہیں شلیم کرتا ہوں کہ بید بینہ کا بنا ہوائیس ہے
ہگر میں تو اس کئے اس کی عزت کرتا ہوں کہ اے مدینے کی ہوا گئی ہوئی ہے۔

ان سے محبت

حضرت گنگوی کا سنت مصطفویہ کے ساتھ عشق اس ورجہ کامل اور فاگن تھا کہ
آپ کو عربی مہینوں کے اساء چھوٹر کر بلا ضرورت انگریزی مہینوں کے ناموں کا استعال
مجی گراں گذرتا تھا، مولا نامحہ اسلعیل صاحب حضرت کی خدمت میں ایک مرتبہ تشریف
فریا تھے کہ کسی شخص نے بوچھا کہ گوالیار کب جاؤے انہوں نے جواب دیا جولائی کی
فلاں تاریخ کو حضرت گنگوہی نے تا سف کے ساتھ ارشا و فرمایا کہ اور ماہ تاریخ نہیں
ہے جوانگریزی مہینوں کا استعال کیا جائے۔

فرمانِ نبي پريفين

ایک مرتبہ وعظ کے دوران فر مایا: میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے بی بجھے وہ یقین عطا فر مایا فقا کہ لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور جعہ کا دفت آ جاتا تو کھیل جھیوڑ کر جاتا اورلڑکوں ہے کہ دیتا کہ میں نے اپنے ماموں سے سنا ہے کہ رسول اللہ سی نے اپنے ماموں سے سنا ہے کہ رسول اللہ سی نے تی منافق لکھا جاتا ہے ، اوگوں کو کہتا بوں کہ آ تر مسلمان جی ، خدااوررسول پریقین ہے ، پھرا سے غافل کیوں ہیں ؟ بوں کہ آ خر مسلمان جیں ، خدااوررسول پریقین ہے ، پھرا سے غافل کیوں ہیں ؟

کردیا۔ حضرت نے وہ جوتا لے تو ایا تکر اس کو گھریش رکھ ویا، کی نے بعدیس پو پھا محضرت ! فلال نے بہت اچھا جوتا ویا تھا، علاقہ میں اکثر لوگ پہنتے ہیں، خوب صورت بھی بنا ہوا تھا فر مایا، میں نے جوتا لے تو لیا تھا کہ اس کی دل جوئی ہو جائے تکر پہنا اس لئے فہیں کہ دل میں سوچا کہ میرے آ قاعل کے روضہ اقدی کا رنگ سمزے اب میں اپنے پاؤل میں اس رنگ کا جوتا کیے پہنول۔

آپ جرم تشریف لے گئے ، آپ بہت نازک بدن تنے۔ ایک آ دی نے ویکھا
کدآپ نظے پاؤں مدینہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں اور پاؤں کے اندر سے خون رست
چلا جارہا ہے کی نے پوچھا حضرت جوتے وہی لیتے قرمایا ہاں پہن تو لیت ، لیکن جب میں
نے موجا کداس دیار میں میرے آ قاطیعے چلا کرتے تنے تو میرے دل نے گوارانہ کیا کہ
قاسم اس کے اور پر جوتوں کے ساتھ چلا کھرے ، کیسے دیوائے اور پر وائے تنے رسول
الشہائے کے۔

بهار ساكابركا فقيدالمثال عقيده

تمارے اکا ہرنے اپنا عقیدہ کلھا ہے ، ذراول کے کا نول سے میں تا کہ پند چل سکے کہ ان پر بہتان لگانے والے کتنی غلط فہی کا شکار ہیں ہمارے اکا برکا عقیدہ ہے کہ حضور علیقے کی قبرمبارک میں جو ٹنی لگ رہی ہے ، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔

هيم الامت كي ابليها ورا نباع سنت كااجتمام

حضرت محلیم الامت قدس الله مره ، نے ایک مرتبہ فرایا کی ون تک جب بھی ہیں گھرجاتا تو ویکنا کہ لوگ ہوئی ہی ہوں نے اپنی اہلیہ سے بوجھا کہ کیا وجہ ہے آپ روزانہ لوگ پہا تھی ہیں ۔ نوانو ہیں نے کہا ہیں نے کتاب ہیں پڑھا تھا کہ نبی کریم القطاع کو لوگ پند تھی (رواہ البخاری وسلم عن انس ) جب ہیں نے یہ پڑھا تو ہیں نے توکرکو ہدایت کی کہ بارار ہیں لوگ ملتی ہوتو لوگ شرور لایا کرو۔ تا کہ نبی کریم الفطاع کا کھانا گھر میں پگتا رہے۔ حضرت میں لوگ ملتی ہوتو لوگ شرور لایا کرو۔ تا کہ نبی کریم الفطاع کا کھانا گھر میں پگتا رہے۔ حضرت فرماتے ہیں جب ہیں نے اپنی اہلیہ کے منہ سے بید بات می تو میرے بدن پر ایک جھر جمری می قرماتے ہیں جب ہیں نے اپنی اہلیہ کے منہ سے بید بات می تو میرے بدن پر ایک جھر جمری می آگئی ، اس خیال سے کہ اس قورت کو نبی کریم الفظائی کی ایک سنت عادید کا اتنا اہتمام ہے کہ جب تک اور جس اور تیں ہم نے حدیثیں پڑھیں اور تک لوگ یا زار ہیں گئی رہے لایا کرو۔ اور ہم علم کے دیجوے وار ہیں ہم نے حدیثیں پڑھیں اور

بین معترت کنگوی کے بارے میں فرماتے جیں کہ: میں نے حضرت کنگوی کو دیکھا فانوی حضرت کنگوی کا وروفر ماتے تھے اور بات بہت کم کرتے تھے۔ کہ ہروقت درووشر بیف کا وروفر ماتے تھے اور بات بہت کم کرتے تھے۔ (وعظ الحورس ۲۰)

مردم نام گرکا کے

ایک فض آپ کی قدمت میں آیا اور کئے لگا کہ بیرا نام بیرے والدین نے کا کہ بیرا نام بیرے والدین نے کا کے رکھا تھا۔ لوگوں نے محروف ہوں بیرا فی چاہتا شروع کرویا اب ای نام سے معروف ہوں بیرا فی چاہتا ہے گروہ میں نے بہت سے علاء سے لوچھا ہے گروہ میں نے بہت سے علاء سے لوچھا ہے گروہ میں گئے بیٹ بیار کے یا وجود پھوٹیں کہ سکے۔ آپ نے فی البدیم دفر مایا کہ تمہارے نام کی تھے کئی بہت آسان ہے اس نے بوچھا کہ کون ی ؟ آپ نے فرمایا ''بروم نام میں آپ کے کا لے''

يشخ البندمولا نامحمووحس كنگوى رحمهالله

ال بالحديث

حضرت ﷺ البندمولا نامحووس كنگونى قدس سره كامعمول تفاكدوتروں كے بد بيٹے كردوركت پڑھتے تتے ،كى شاكرد نے عرض كيا حضرت بيٹے كر پڑھنے كا تواب تو أدها بے حضرت ؓ نے فرمايا بإل بھائى بياتو بھے بھى معلوم ہے ، مگر بيٹے كر پڑھنا حضور اقدى ﷺ سے ثابت ہے۔

اتباع سنت امرطبعی کے در ہے میں

حیات شیخ اکبندس ۱۶۱ میں لکھا ہے کہ کوئی تول وضل خلا فی شریعت ہونا تو ور کنار ، مرتوں خدمت میں رہنے والے خاوم بھی یہ ٹیس بٹلا کئے کہ کوئی اوئی ساخل بھی آپ سے خلا فی سنت سرز وہوا ، ون ہو یا رات ، صحت ہو یا مرض ، سنر یا حضر ، خلوت ہو یا جلوت ، ہر حالت میں حضرت کو اتباع سنت کا خیال تھا ، خو د بھی محل کرتے اور اپنے مجھین متوسلین کو بھی تو لا وعملا اس کی ترخیب و بینے اور رفتہ رفتہ عمل یا اسنہ حضرت کے لئے ایک امر طبعی ہوگیا تھا جس میں کسی اٹکلیف وتح کیک کی ضرورت تھی نہتی تہا ہے سہولت خور فرما ہے حضرت گنگونی آپ جین میں کتا خیال فرماتے تھے اور کیما پہند یقین نی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پررکھتے تھے یہ حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ جے اپنا بنانا چاہیں

بیجین ہی ہے اس کے آٹاروا شخ ہوئے شروع ہوجاتے ہیں یہی حال حضرت کا تھا اور

ای کا اثر تھا کہ حضرت آپ نے خدام ومتوسلین کو ابتاع سنت کی بہت بہت تاکید فرمایا

کرتے تھے۔ ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ: سب کو تھن فضل حق تعالیٰ کا جانتا چاہیے

اورا ہے پر شکر اور تدامت افتعال لازم ہا اور اُمید وار رہستہ جق تعالیٰ کا رہنا چاہئے

اورا جاج سنت کا بہت بہت خیال رہے۔ (مقارضات رشید ہوں 19)

اورا جاری سنت کا بہت بہت خیال رہے۔ (مقارضات رشید ہوں 19)

ایک اور مقام پر کلستے ہیں: اتباع سنت کا خیال ہرامر پیش نظرر ہے کہ اس کے پر ایر کوئی امرو بیا شاں دیا ہے کہ اس کے پر ایر کوئی امرو نیا بیس رضائے حق تعالی قبل ان کنتم استحبون الله فاتبعونی . اس سے زیاوہ کیا تصوں ، اس وستور العمل سے زیاوہ بہتر کوئی وستوار العمل تیس پایا ۔ (مقارضات رشید بیس ۲۵)

انتاع سنت کی وصیت

حضرت شخ الحدیث مولانا محد ذکریا صاحب مباجر مدنی فرماتے ہیں کہ! حضرت کنگونتی کے وصیت نامہ بین بہت زورے کلھا ہے کہ اپنی آل اولا وسب دوستوں کو بتا کیدوصیت کرتا ہو کہ ابتاع سنت کو بہت ضروری جان کرشرع کے موافق عمل کریں تھوڑی کی مخالفت کو بھی ابنا بہت سخت دشن جانیں ۔ (اکا برعلا دو یو بندص ۲۹)

درود ثريف كاالتزام

حضرت كنگونگ اپنے متوسلين ومعتقدين ،احباء و الصين كوورو دشريف كشرت سے پڑھنے كى تاكيد فرمايا كرتے تھے ،اور ورووشريف كو وارين كے لئے مفيد بتلاتے تھے ایک مكتوب ميں تحرير فرماتے ہيں كہ:

درود شریف کا التزام رکھو کہ حاجت دارین کے واسطے نہایت مفید ہے۔( مکتوبات اکا ہر دیو بندش ۲۵معراج یکڈ پو دیوبند) حضرت کیم الامت مولانا بنما کر نکاح پڑھ دیا بھی مدرسہ بیں علیاءاورطلباء کے مجمع بیں بطریق مسنون عقد کر دیا اور معمولی کپڑے پہنا کرڈولی میں مبیشا کررخصت کردیا۔ (حیات شخ البندص ۲۰۵) مینے الاسلام مولا ٹاحسین احمد مدنی رحمہ اللہ

متبع سنت

حضرت مولا ناحسین احدیدنی نورالله مرفد و کے اتباع سنت کے وافعات اس قدر مشبور اور زباں زوجیں کہ ان سب کا لکھوا ٹا تو بہت مشکل ہے اور اس کے و کھنے والے ابھی تک بہت موجود ہیں ،اس ٹا کارونے اپنے اکا پر میں افجر شب میں رات کو گزگڑ اتے ہوئے رونے والا وو کو و یکھا ،ایک اپنے والد صاحب کو اور دوسرے عشرت شنخ الاسلام کو ۔ایک پچکیاں اور سکیاں لیتے تھے جسے کوئی پچہ پٹ رہا ہو۔ کیفیت تما ز

تاری مجرمیاں صاحب مدرس مدرس مدرس خواری دھلی لکھتے ہیں کہ:
'' تبجد میں اول دو رکھتیں مختفر پڑھتے اور اس کے بعد دو رکھتیں طویل
جن میں ڈیڑھ دو پارے قرائت فرماتے ، تبجد کی قرائت قدرے جبرے ادا
فرماتے پاس بیٹیا ہوا آدی خور سے سے تو پوری قرائت من سکے قرائت
کرتے وفت اس قدرخشوع اتنا گریہ سیند میارک سے ایسے کھولتے ہوئے گرم
سانس ، جناب رسول اکرم تالیہ کی نماز کی کیفیت اصادیث میں ذکر کی گئے ہے:
سانس ، جناب رسول اکرم تالیہ کی نماز کی کیفیت اصادیث میں ذکر کی گئے ہے:
سانس ، جناب رسول اکرم تالیہ کی نماز کی کیفیت اصادیث میں ذکر کی گئے ہے:
سانس ، جناب رسول اکرم تالیہ کی نماز کی کیفیت اصادیث میں ذکر کی گئے ہے:

آپ تھے نمازا کی پڑھا کرتے تھے کہ آپ تھے کے اندرے رونے کی وجہ ہے بانڈی کے جوش مارنے کی آواز کی طرح ہے آواز آتی تھی''۔

مسلسل آه وفغال

وہ منظر کد میں نے اپنی آتھوں ہے ویکھا اور کا نوں سے ستا ، تہجد کی تماز سے قارغ ہو کر پہلے دعا ما تکتے پچرمصلے پر استففار کرنے کے لئے میٹے جاتے ، تبیح ہاتھ میں یوتی ، جیب میں سے رومال نکال کرآ گے رکھ لیتے ، اگالدان قریب رکھالیا کرتے ، اس ومتانت سے سنن وستجات کو طوظ رکھتے تنے۔ مگر پیٹین کہ ہروفت ہر ہرفعل پر حاضران کے جنگانے بیان سے داولینے کے لئے حدیث پڑھ کرستا کیں یا عمل کریں۔ بیا پھل کی نے پٹن کیا تو خوشیوس تلمی ، آگھوں سے نگایا پھر کسی بچہ کو پکاراان

اس کودیدیا، اور بھی بیددیکھنے کے حیال ہے اور موسل کایا چرک بچہ کو پکارااور سراورجم پرلیکرحدیث عصد بسوبسی کا لطف أشمالیا، ایک روزمولانا میاں اصغرحین صاحب کی عیاوت کو تشریف لائے اور صرف مصافحہ کر کے واپس ہونے گئے جس نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو بھی آئ تی حدیث پر عمل کرنا تھا۔ تیم فرما کر فوراً پڑھ ویا"العیادہ فواق نافۃ".

تا ثيرايمان

ای بیس میں ۱۱ پر تو در گر میں ۱۱ پر تکھا ہے کہ مالٹا کی حراست کے زمانہ بیں آگر چہ مسافر پر قربانی اللہ میں اور قیدی پر تو در گر کر نیکی بھی اجازت جیس تھی مگر حضرت کا معمول ہندوستان بیس کئی کئی قربانیاں کرنے کا تھا، یہ جذبہ حضرت کو بیش آیا اور تحافظان جیل کو اطلاع کی کہ ہمیں قربانی کی اجازت وی جائے اور جانور مہیا کیا جائے،ول کی تکلی ہوئی بات اثر کئے بینے جیس رہتی بھافنلوں پر اثر ہواور ایک و نہ سات گنا بیس خرید کر دیا جس کی قیمت حضرت نے بہت طیب خاطرے اوا کی اور اس وار الگفر بیس جبال زوال سلطنت اسلامیہ کے احد بھی اس منت ایرانیس کی دیا تھا کہ اور ہوئے کی تو بت شائل ہوگی وسویں قری الحج کو بلند آوازے تھا بیر کہ کر سنت ایرانیس کے دیا کہ موئی وسویں قری الحج کو بلند آوازے تھا بیر کہ کر سنت ایرانیس کے دیا کہ موئی وسویں قری الحج کو بلند آوازے تھا بیر کہ کر سیر شخصے عاشون سنت

حدیث پاک بیل مرکد کے متعلق آیا ہے کہ بہترین سالن ہے جعزت شی البند کے یہاں جب بھی وسر خوان پر سرکہ ہوتا تو سب چیزوں سے زیادہ اس کی طرف رفیت فرماتے ،اور بھی گھونٹ بھی جبر کین سرکہ ہوتا تو سب چیزوں سے زیادہ اس کی طرف رفیت فرماتے ،اور بھی گھونٹ بھی جبر کین خرات مرکہ کوئٹ کو دیا ، چربھی حضرت سرکہ کوئٹ کو دیا ، چربھی حضرت سرکہ کوئٹ کو دیا ، چربھی حضرت سرکہ کوئٹ کو است سے کی جو حضرت جیسے محد ہوا ماری اور ابتان شرک جو حضرت جیسے محد ہوا محمد بھی خود میں مادی اور عاشق سنت سے کی جو حضرت جیسے محد ہوا معلم اور عاشق سنت سے شایان شان تھی ، بھی جامع مجد بھی شمال کے بعد اعلان کر کے واماد کو اور عاشق سنت سے شایان شان تھی ، بھی جامع مجد بھی شمال کے بعد اعلان کر کے واماد کو

مالله على علامات



# سیرت النبی ﷺ اور ہماری زندگی

## عجب دريار

سلاطن کیتے ہیں شاہی در بارتھا کہ فوج تھی علم تھا، پولیس تھی جلا و تھے گورنر تھے ،ککٹر تھے،منصف تھے،صبط تھا تا نون تھا

مولوی کہتے ہیں ،مدرسہ تھا درس تھا،وعظ تھا افراء تھا،قضاۃ تھی،تصنیف تھی،تالیف تھی،محراب تھا،منبرتھا،

صوئی کہتے ہیں خانقا کھی کہ دعائقی ، جماڑ پھونک تھا، وظیفہ تھا ، ذکر تھا بختل تھا ، تحنث (چلہ) تھا ، گریدتھا ، بکا ء تھا وجد تھا ، حال تھا ، کشف تھا ، کرا مت تھی ، نظرتھا ، فاقد تھا ، زہد تھا ، قنا عت تھی ، کنگریاں دی جاتی تھین کہ کھا رے کنووں کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا تھا ، جس کو جو کہہ دیا جاتا تھا بورا ہو جاتا تھا۔

منگر کچ تو بیہ ہے کہ وہ سب کچھ تھا اس لئے کہ وہ سب کے لئے آیا تھا آئندہ جس کسی کو چلنا تھا جس زیانہ بیں چلنا تھا ،ای کی روشتی ہیں چلنا تھا۔

> ا قتباس از کتاب النبی الخاتم مطالعة تصنیف مولاناسیدمناظراحسن گیلانی رحمداللد تعالی

وقت روئے كا جومظر يار باو كھنے بين آيا ہے وہ كى اور وقت نيس آيا، آكھول سے آئوؤل كالإيال مسلسل جارى رومال سے صاف كرتے جاتے اور: استغفر الله الذى لااله الا هو الحي القيوم واتدب البه:

جھوم جھوم جھوم کر پڑھتے جاتے ، مجھی مجھی اور بھی کلمات پڑھتے ، بھن اوقات ای کرب و بے چیتی کے عالم میں فاری یا اردو کا کوئی شعر بھی پڑھا کرتے ۔ بخر کی نماز تک یکی معمول رہتا''۔ (الجمعیہ شخ السلام نمبرص ۵۰)

شيدائيت سنت

منتى مهدى حن صاحب ترير فرمات إلى كد:

"عبادت خداوندی کا بید ذوق کد شدید مرض کی حالت بی بھی نماز جر بی طوال مفصل ہی پڑھا کرتے ہے است کی شدائیت است کمال کو پنجی ہوئی تھی کد . حجن امور کو اوئی تعلق بھی رسول الشریک ہے ہوان پر عمل کرتے ہے ، ونیا کو جرت امور کو اوئی تعلق بھی رسول الشریک ہے ہوان پر عمل کرتے ہے ، ونیا کو جرت ہوگی کہ دارالعلوم کے چمن بین کیکر کا ورخت لگوایا، لوگوں کو خیال ہوا کہ اس ورخت سے کیا فائدہ ؟ شاس میں پھول نہ کھل ، شاس سے خوشمانی ندبیز بہت اس ورخت سے کیا فائدہ ؟ شاس میں پھول نہ کھر سے شوان میں می کیوں الکوایا ؟ حقیق سے پہتہ چلا کہ آنخسرت مشوان کے نام سے زباں زو میں میں ورخت اس کی یادگا ہے 'نہ (الجمیعة ش الاسلام نمبرص ۵۲) ناص وعام ہے ، بیدورخت اس کی یادگا ہے' نہ (الجمیعة ش الاسلام نمبرص ۵۲)

يهول الله مُثَلَّة ت مِحَى محبت اورأ سكى علامات

زبان سے بیدوعویٰ کرے کدوہ اپنے أستاد كا فرما نبروار ہے اس كى بہت عزت كرتا ے،اس سے بے پناہ مجت اور عقیدت ہے،اس کے علم کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ے، لیکن دوسری طرف وہ نداس کے دیتے ہوئے سبق کو یا دکرتا ہے نہ کلاس میں یا بندی ے حاضرر ہتا ہے ، اسکول کے اوقات میں تھیل تماشوں میں تھومتا پھرتا ہے ، کماپ پڑھتا ے نے فیس دیتا ہے تو پھر اس کا بیدوعویٰ سرا سرجھوٹ ہے فریب ہے، ایسا طالب علم اپنے امتحان میں شرطیہ نا کام ہوگا۔

عيسائيت كالضور

دراصل میشن ایک ایبا تصور ہے جو ایمان کی کمزوری کے سبب پیدا ہوتا ہے جس طرح عيمائيت بي بياتصور پيدا ہو كيا ہے كه حضرت يستى في اپني أمت كى خاطرا پنا فون بہا دیا اور اب مغفرت کے لئے اتنا ہی کا فی ہے کہ اس اُمت میں شامل ہو جا تیں ، کویا بھیزوں کے اس گلہ میں شامل ہوجا کیں جس کی گلہ پانی حضرت عیسیٰ کررہے ہیں ،ان کے خون کے پدلے میں ہم سب کی مغفرت قبول اور گناہ معاف ہو گئے ،اب جمارے ا ٹال وافعال کی پرسش ہمارے نجات وہندہ (Saviour) کی قربانی کی وجہ ہے ٹییں وی ، اس تصور نے عیسا تیوں پر سیا اڑات مرتب کئے کدوہ برے سے برے افعال اور گندے گندے اعمال میں ملوث ہوتے <u>جلے گئے</u>۔

فیک ای طرح مید تصور ہمارے ذہن وفکر میں بھی گھر کر چکا ہے، ہمارے کچے خود فرض ، نام تها درا بسراس نضور کو تقویت دے رہے بی کدر سول الشکالی اور بررگان دین ہے مجت کا سینام نہا و دعوی بی جماری مغفرت کا ضامن ہے، چونکہ ہم چھ اللہ کے شیدائی ہیں اور وہ ''رحت عالم' میں اس لئے وہ تماری شفاعت فرما تھیں گے اور تماری مفقرت ہوجائے گا۔

بسرّ مرگ پر بھی نماز کا اہتمام

احكام الى كى پايندى اوراتياع رسول الله كام عالم يراكر بم قوركرين تو معامله اى مرکی اور ہے، رسول کر میم اللہ کو وصال کے وقت جب مرض کی شدت سے افاقہ ہوتا ہے اور نقابت كم موتى بياقي يبلي نمازي كاخيال آتاب-اي حالت من أشخية بين اورمجد نبوي من جاكر الماز من شريك موجائے ميں محابد كرام ميں كدان كے مجوب رسول الكاف ان كوچور كرجانے

ا تباع مجتنى علية اى برضائ مصطفى علية

اسلام کے فروغ میں سب سے زیادہ ایمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ محب رسول الله بى ب يرميان رسول الله بى تے جواسلام كے بيغام كو لے كركوه وشت يى مركروال پجرتے تھے ،اى محبت كا بى كرشمہ تھا جس نے ان لوگوں كوسيلاب باطل ك مقاليلے ميں ديوار حق بناديا تھا، اي محبت كا جادو ہى تفاجو قيصر وكسرى جيسى عظيم طاقتوں ك مرج هاكر بولا ، بيرحب مصطفى عليقة اورعشق مجترا الطلقة على قفا جس في مبيدان وفا ميس صين ين على كوصير ، زيد بن وشنه كواستقلال ، بلال وصبيب كو ثابت قدى ، خالد بن وليد كوشجاعت اور طارق بن زیادکواولوالعزی عطاکی تھی۔حب رسول تا ایک اس سوز و تیش نے ہی ت عرب کے صحراتشینوں کوتائے ایمان اور تخت روم کا مالک بنایا تھا، یہی وہ جذبہ تھا جس نے انبیں زندگی کے ہرمیدان میں کامیابی عطا کی تھی۔

عثق کے معزاب سے تغمد تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نارحیات

ليكن يد جوش محبت اور ووق عشق بهم لوكون كي طرح محض زباني وهوي فيس تقا آج ہم لوگ ہیں جو صرف زبان سے مب رسول الله اور مشق کر الله کا دموی کرتے ہیں اوراس وعوى كے صلم مل اپنى مففرت كويتى خيال كرتے ہيں ، كوياس نام نها و دعوى سے الله تعالى ير ( نعوذ بالله ) جارى مغفرت لا زم جو كلى كيا يبى حب رسول المنطقة ب كه جم ندقو احكام الى كى پايندى كرين اورندأ موة رمول الله كاپاس؟ كيا يى عبت في الله به كريم پوری زندگی کولہدواحب میں گزار دیں اور دین کا خیال تک شآئے ،اور اپنے اس خالفتا زبانی دعوے پرخود کو جنت کاحق وارتضور کرنے لکیں۔ وعوي دليل نهيس

محض زیان سے محبت کا وعویٰ محبت کی دلیل نہیں بن سکتی ہے، کوئی شاگر داگر

لیکن اُنہیں نہیں معلوم کہ مجت رسول تعلقہ کی جو چنگاری ان کے سینوں ہیں پوشیدہ بھی وہ اب شعلہ بین چکی ہے، اِفْض وعناد کے بیا تندو تیز جھو کئے اب اس شعلہ کو خاموش کرنے کی طاقت نیش رکھتے ، اور بیوشن اپنی ہرمکن کوشش کے باوجوداس جماعت کوند مٹا سکے ، اس کا پینام سورج کی روشنی کی طرح اس عالم کومنور کرتا چلا گیا۔

عالم آب وخاک بیس تیرے ظہورے فروغ

قارہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آقاب

قارہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آقاب

عشق جب سکھا تا ہے آ داپ خدا آ گا ہی

سوچنے کی بات یہ ہے کہ ظاہری طور پر اتنی کڑور بھاعت جس کے پاس کسی بھی طرح کے مادی وسائل نہیں تنے اسپنے اسنے طاقتور وٹن پر کس طرح حاوی آگئی؟ چند غلاموں ، پوڑھوں اورلڑکوں نے اول عرب کے نامورسر داروں کو خاک بٹس طاویا ، پھر عرب سے صحرا ہے نکل کراہران وروم کی حکومتوں کو تبدو بالا کر ڈالا ، ایسی حکومتوں کو جن کا طانی و نیا بیس نہیں تھا۔

اس كربت ، جوابل كة ين يي:

اسلام وین فطرت ہے اس لئے جلد ہی اس نے اوگوں کی طبیعت کو متاثر کرلیا!

ید دین تن ہے اس لئے اللہ نے اپنے بندوں کی شبی مدوفر مائی! جا بلی دور کے اوگوں کے
افلاق اور کردار تہا یت پہت شخصاس لئے بلند کر دار مسلما توں کے مقابلے پر نہ تک سکے!
وثمن إسلام ہے دین اور ہے عمل شخصاس لئے وہ اسلام کی ضرب کو برداشت نہ کر سکے! یا
ای طرح کے اور بہت ہے جو اہات ال سکتے ہیں ، یہ سب با تیس درست، حین ان سب
ہاتوں سے بلند کوئی اور ہی چیز ہے جس نے اسلام کو شرق بعید ہیں انڈ و نیشیا اور قلیائن تک اور مشرب ہیں امریک میک کی ورات ہی ہوری و نیاان کے قدموں ہیں تھی۔' کے سوا کی اور تیں ہے اور اس محبت کی ہدوات ہی ہوری و نیاان کے قدموں ہیں تھی۔'

جب مشق سکھاتا ہے آداب خدا آگائی کھلتے میں غلاموں پر اسرار شہنشائ . والے ہیں، وہ حالات کی اس نزاکت کو صوس کردہ ہیں کدرنے والم کا کو وگراں ان پرٹو نے اللہ کا کو وگراں ان پرٹو نے اللہ کے متابع ہوئے راستہ سے ایک لوے لئے عافل نہیں ہوتے۔ بلتد بیا بید برزرگ کی زندگی سے ایک واقعہ

یز رگان دین اور اولیائے کرام کا بھی بھی اُسوہ رہا ہے ،حضرت معین الدی پیشش مرض الموت کی شدت سے بوش آئے پیشش مرض الموت کی شدت سے بہوش آئے ہے۔ بوش آجا تا ہے ،مگر جب بوش آئے ہے تو صرف دوسوال کرتے ہیں ،کون می نماز کا وقت ہے؟ کیا ہیں نے نماز ادا کرلی ہے؛ اگرا سے بائد پاید بزرگوں کے لئے احکام شرعیۃ سے دخصت ٹیس تو پھر ہم عام لوگوں کے لئے احکام شرعیۃ سے دخصت ٹیس تو پھر ہم عام لوگوں کے لئے کیے ممکن ہے؟

محبت کی بلندیاں

وا گی اسلام تفایق نے جب پیغام حق دیا تو ان کی آواز پرلیک کہنے والے پند غلام، پکھ نو محرات کے جب بارا افتص باوی غلام، پکھ نو محرات کی بیٹیم اور ہے سہارا افتص باوی اعتبار ہے دیکھا جائے تو نہ کوئی طاقت وحکومت، نہ مال ودولت، نہ روساؤ آمراء کی احداد و بیرہ سال کی مسلسل کوشش وجبتی کے بعد ایک مختبری بھا عت تیار ہوئی وہ بھی مادی طور پر اتنی کمزور کہ مکہ کے شب وروز اس پر خلک شے مگر اصل چیز بیتی کہ ان کے مشتی کی طور پر اتنی کمزور کہ مکہ کے شب وروز اس پر خلک شے مگر اصل چیز بیتی کہ ان کے مشتی کی بلندیاں آسان کو چھونے والی تھیں ، ان پراؤیوں کے پہاڑتو ڑے جاتے ہیں تو بھی لو ہی ہی بیان کی زیانوں سے آف تک نیس گلتی ، بھی جلتی ریت پر تھینے جاتے ہیں تو بھی لو ہی کی رہ بی پہنا کر چلچلاتی وصوب میں کھڑ ہے کہ دیتے ہیں جبی چین کی ہی ہی بینا کر جلچلاتی وصوب میں کھڑ ہے کہ دیتے ہیں جبی تھی گرون میں چینائی میں لیسٹ کر وحوتی وی جائی ہی اور تو ان کی روستی ہیں اور جبی ان کی گرون میں چا ور ڈ ال کر اسٹیلیتے ہیں اور کوئی بیت پر خلاطت رکھ و سیتے ہیں ، جو ان کی جمایت کا دم بھڑ کی بیت پر خلاطت رکھ و سیتے ہیں ، جو ان کی جمایت کا دم بھڑ کی ہیں بید و کی طالت میں ان کی بہت پر خلاطت رکھ و سیتے ہیں ، جو ان کی جمایت کا دم بھڑ کی ہی بھی بید و کی طالت میں ان کی بہت پر خلاطت رکھ و سیتے ہیں ، جو ان کی جمایت کا دم بھڑ کی ہو بھی بھر کی مقاطعہ کی

پھرا یک وقت ایسا آپنچا ہے کہ اس وا تی حق کورات کی تار نیکی میں وٹمن سے جیپ کراپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہنا پڑتا ہے ، وطن سیننگڑ ول میل وور پہنچ جانے پر بھی وشن اس کا پیجا منہیں چھوڑتے اوراللہ کی اس جماعت کوصفی ستی ہے مناڈ النے کی بجر پورکوشش کرتے ہیں۔

#### کتب عشق کے انداز

یہ جبت ان کے رگ و پے بین سا چکی تھی، قول رسول کا اتنا پاس تھا کہ جو لفظ زبان مبارک سے نکلتا اس کا پورا کرنا ان کا ایمان بن چکا تھا، رسول الشہر اللہ کا دشا ان کا ایمان بن چکا تھا، رسول الشہر کے کہ رشا ان کا دشن تھا نہ العین تھا، آپ کی ول جو تی ان کی زند گیوں کا مقصد تھا، رسول کا دشمن ان کا دشمن ان کا دوست تھا، جس چیز ہے رسول الشہر کے بیتے اس سے بیجی نفرت یہ بیجی محبت کرتے تھے اس سے بیجی نفرت یہ بیجی محبت کرتے تھے اس سے بیجی نفرت کرتے تھے ، جس سے رسول الشہر کے لئے آپ حیات تھا اور آپ کا لعاب دیمن کرتے تھے ، آپ کی سامتی کی ان کے لئے آپ حیات تھا اور آپ کا لعاب دیمن ان کی سامتی کی ان کی ان کے لئے آپ حیات تھا اور آپ کی سامتی کی کئی گئی اور نذریں ما نتی تھیں ، ان کی زندگی کی کل کا نات بس رسول الشہر کے تھے۔

نگاه عشق ومستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآں ،وہی فرقال، وہی یسلیں وہی طہ

(ا قبال)

#### ابوذ رغفاری کی حالت

## محبت رسول میں صحابہ کی حالت

(اتبآل)

عبد الرحن بن ابی بکر کفار کے ساتھ بدر کے میدان میں موجود تھا، جب حضرت ابو بکڑھا حقیقی بیٹا

عبد الرحن بن ابی بکر کفار کے ساتھ بدر کے میدان میں موجود تھا، جب حضرت ابو بکڑی نظر

اس پر پڑی تو تکوار لے کراس کے آل کو لیکے اور پکاراکہ''اے اللہ کے دشمن من !'' مگر

رسول الشفائی کے منع کرنے پر آپ اس کے آل سے بازر ہے۔ حضرت ابوجبید ہیں جراح

نے اپنے باپ عبد اللہ بن جراح کو آل کر ڈ الا ، ای میدان میں حضرت ابوجبید ہیں جراح

یاپ عتب بن رہید کو مقاطے کے لئے طلب کیا، مگر وہ ساسنے نہ آیا، عاص بن بشام حضرت

عراکا حقیقی ما موں تھا جب وہ ان کی زو میں آیا تو پکارا ''آنت بَسا ابن اُنہ جبی !'' (میر بے عالی بی تو بھے آل کر بگا؟) تو حضرت محمر نے کہا: ''نعیم یکا عدد واللہ " (ہاں اے اللہ کے بیا قب کھانے کہا تھیم کیا تھی واللہ " (ہاں اے اللہ کے دون کی دول الشریک کو اذر بہت دیے بازنہ آئی تو انہوں نے اس کا فرکو آل کر ڈ الا ، ان کے محمول کے بیان ان کے محمول کے دون کی معمول کے بیان ان کے محمول کی بین ان کے محمول کے دون کی معمول کے بیان کی خون کی محمول کھی دول کی ان کو محمول کے ان نہ آئی تو انہوں نے اس کا فرکو آل کر ڈ الا ، ان کے مقالے میں کہاں کئے والی تھی۔

## ابوالكلام كي دا پنخسين

جن شیدائیوں نے خود کورسول اللہ تھا کے قدموں پر اس طرح شار کرنے کا فیصلہ کیا ان کے مقدر پر رشک کرتے ہوئے مولا نا ایوانکلام آزاد نے ان الفاظ میں ان کو داو جنسین دی ہے:۔

"الى كيا مبارك بين وو دل جنبول في البيغ عشق اور شيفتكى كے الله رئيل كيا مبارك بين وو دل جنبول في الله رئيل كي وچااوركيا اوركيا ياك ومطهر بين وه زبانين جوسيد الرسلين ورحمته اللعاليين كى هدح وثنا بين زمزمه يج بوكين \_

انہوں نے اپنے عشق و شیفتگی کے لئے اس کی محبوبیت کو دیکھا ہے۔ خود خدائے اپنی چاہتوں اور محبتوں سے ممتاز کیا اور ان کی زبانوں نے اس کی مدح و شامیں خود خدا کی زبان، اس کے ملاککہ اور قد سیوں کی زبان اور کا کتاب ارض کی تمام پاک روحوں اور سعید مستیوں کی زبان اور کا کتاب ارض کی تمام پاک روحوں اور سعید مستیوں کی زبان ان کی شریک وہم نوا ہے:

 نتین سو تیرہ غالب کیے

اُسوہ رسول میں کے بقے جمر کا خیال بیزندگی کے جرمیدان میں رکھتے تھے جمر کا بنتجہ سے ہوا کہ آپ اللّی کے اوصاف حندان کی زندگی میں پوری طرح اُتر پیجے نے امانت وویا نت ،عدل وافصاف ، ایٹا روقر پانی ،حن گوئی و بے پاکی ، عفوو درگزر ، عفت و پاکرازی ،شرم وحیا ،عدل وافصاف ان کی زندگی میں رہے گئے تھے ، یہی وجہ تھی کہ بین بار و افراد کی جس رہے گئے تھے ، یہی وجہ تھی کہ بین بین افراد کی جس و مامان ایک محتصر جماعت ، جس میں پوڑھوں بچوں اور غلاموں کی کشرت تھی ، بدر کے میدان میں ایک ہزار جنگجولوگوں پر ،جو ہر طرح کے سامان حرب سے لیس شے ، بھاری ٹابت ہوئی۔

ير محبت رسول الله اى كايداكيا مواجوش تفاكه جب آپين الله بدر مين الكرا ترتیب دیتے میں تو نے اپنا لباقد ظاہر کرنے کے لئے ایٹریاں اُٹھالیتے میں اور بوڑھے ا پتا سید پھلا کر آگڑ کو کر کھڑے ہوجائے ہیں ،صرف اس لئے کہ کہیں ان کی کمزوری کی بنا پر انہیں جنگ کی شرکت ہے روک نہ دیا جائے اوروہ اپنے محبوب کی حفاظت میں جان دیے ے حروم شرہ جا کیں ، أحد كے ميدان ش وتى طور ير كفار غالب آ جاتے ہيں ،ان ك مجر پورکوشش ہے کہ شع نبوت کی اس لوکو بمیشہ کے لئے خاموش کرویں ، مگر پر وانے اس فل ك كروجمع بين محبت كي آگ مين خودكو خاسمتر كئة والتي بين \_حصرت ابود جاندانساري ہیں کہ وعمن کے تیروں کی طرف اپنی پشت کرے اس طرح کھڑے ہوجاتے ہیں کہ کوئی تیررسول الله کو نقصان نه پینچادے یہاں تک کدأن کی کمر چھلنی ہو جاتی ہے اور گریزتے ہیں حضرت مصعب "بن عمير نشان رسول كو بلند كے ہوئے بيں ، وشمن كے وارے ہاتھ كث جانا ہے تو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں ،جب وہ ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے تو دونوں کئے ہوئے باتھوں سے نشان کو سینے سے لگا کرتھام لیتے ہیں اور جب تک وشمن ان کوشہید نہیں کرویتا تب تک علم رسول منطقة كوبلندى ركت بين ، حضرت طلية كى أو حال باتھ سے چھوٹ جاتى ب تو اس خوف ہے ڈ حال اُٹھائے کے لئے نہیں جھکتے کہ کہیں وہ جھکیس اور کوئی وار ان کے محبوب الله پر موجائے ، ہروارکواپنے ہاتھ پر ہی روکتے ہیں بہانک کداس عاشق صادق كالاتهاز خول على موجاتا ب-

(اتال)

منتقیم'' سے چندا قتباسات جو کہ اپنے موضوع پر کافی شانی میں ملا خط فرما ہے۔ استان میں دوجشہ میں استان کی سینے استان کی موجشہ میں استان کی ساتھ کا استان کی ساتھ کا استان کی سینے کے ساتھ ک

۱۲روسے الاول کو آخضرت سرور عالم ﷺ کا ''جشن عید'' منایا جاتا ہے۔ اور آج کل اے اہل سنت کا خاص شعار سمجا جانے لگا ہے، اس کے بارے میں بھی چند ضروری نکات پیش خدمت ہیں۔

آ پیالیہ کے شب وروز

آنخفرت علی کا ذکر خیرایک اعلی ترین عبادت بلکه رون ایمان ب،آپ ایک کا زندگی کا ایک ایک و اقد سر مرجم بصیرت ہے۔آپ کی کی والا دت آپ کی کی مفری ۔ آپ کی کی والا دت آپ کی کی مفری ۔ آپ کی کی کی دعیت ، آپ کی کی مبادت و فعاز ، آپ کی کی مبادت و فعاز ، آپ کی کی کا خباد ، آپ کی کی کا خباد ، آپ کی کی مبادت و فعار ، آپ کی کی کا خباد ، آپ کی کا کا مباد و خبار ، آپ کی کا مباد و خبار ، آپ کی کا خباد ، آپ کا

آپ این کی طرف منسوب شخصیات اور چیزوں کا تذکرہ

ای طرح آپ آی طرح آپ آی است رکتے والی شخصیات اور چیزوں کا تذکرہ مجمی عبادت ہے، آپ آل کے احباب واصحاب، ازواج واولا د، خدام وعمال، آپ آل کا کہ کہا دت ہے، آپ آل کے احباب واصحاب، آزواج واولا و، خدام وعمال، آپ آل کا کہ کہا ہوروں اور ناقد کا لباس و پوشاک، آپ آل کے متصابروں ، آپ آل کے کوروں اور ناقد کا تذکرہ جی جین عبادت ہے کیوں کہ بیدوراصل ان چیزوں کا تذکرہ جیس بلک آپ آپ آل کی کئیست کا تذکرہ ہے۔ سلی اللہ علیہ وسلم۔

حیات طیبہ کے دوجھے

میں ہے۔ آخضرت اللہ کی حیات طیبہ کے دوجھے ہیں ،ایک ولادت شریفہ سے لیکر قبل از نبوت تک کا ،اور دومرا بعثت سے لیکر وصال شریف تک کا پہلے حصہ کے جت جت بہت کی سطیرانسان کے لئے بوی ہے بوی بات جو کھی جاستی ہے، زیادہ ہے زیادہ عشق جو کیا جاستی ہے ، زیادہ ہے نیادہ عشق جو کیا جاسکی ہے ، غرض عشق جو کیا جاسکی ہے ، غرض انسان کی زبان ، انسان کے لئے جو پھی کہ کہ سکتی ہے اور کر سکتی ہے وہ سب کا سب صرف ای انسان کامل واکمل انگائی کے لئے ہے اور اس کا مستحق اس کے سواکوئی تبین'۔ (رسالہ' البلاغ''جنور کی 1914ء)

لازم ہے ایمان خلیل

محریق کے ان شدائیوں کی زندگی سے بکھ واقعات جس سے اللہ کے ان پراسرار بندوں کی تعداوتو ہرآئے پراسرار بندوں کی تعداوتو ہرآئے والے زمانے بین نبیس رہا، آج والے زمانے بین نبیس رہا، آج بھی اگر جسیں بچھ پانا ہے تو اس ذوق وشوق کوزندہ و بیدار کرنا پڑے گا۔ اگروہ ذوق وشوق ورثیش و کداز پیدا ہوجائے تو یقینا ہم بھی مجان رسول اللہ کی فہرست بین شامل ہو سکتے اور تیش و کداز پیدا ہوجائے تو یقینا ہم بھی مجان رسول اللہ کی فہرست بین شامل ہو سکتے ہیں ، ورنہ خالی وعوئ سے بچھ ملنے والانہیں ہے ۔

دوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمانِ ظلیل" ورشہ خاتمشر ہے تیری زندگی کا پیرہن

فصل تمبرا

جشءير

نبی کریم ﷺ سے محبت کا خالی وعویٰ ہمیں اتباع سنت کی شاہراہ سے کوسوں دور مختلف بدعات ورسومات کی طرف دھکیلتا ہے، آئندہ چند صفحات میں انہی بدعات ورسومات کا جائزہ ملا خطفر مائیں گے۔

ری الاول کا ممبینہ گویا عشاقی رسول کے لئے جشن بہاراں ہے کم نہیں حضور منابقہ کی ولا دت وو فات کے اس ماہ میں ہمارے معاشرہ میں محبت نبوی پیلیکی کا دم مجرنے والے کس متم کی بدعات ورسومات کواوا کرتے ہوئے صدود شرعیہ سے تجاوز رکر جاتے ہیں فریل میں حضرت مولانا محمد بوسف لدھیا نوی رحمتہ اللہ کی تصنیف''ا مشلاف اُمت اور صراط

قاروق اعظم کا آخری کھات میں بھی اتباع سنت

آپ نے سید نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیوا قند سنا ہوگا کدان کے آخری کھا ت مات میں ایک نوجوان ان کی عیاوت کے لئے آیا، واپس جانے لگا تو صنرت نے فرمایا پرفوردار تنباری چاور مختوں سے نیک ہے ،اور سے ایخضرت اللے کی سنت کے ظلاف ے۔۔۔۔ان کے صاحبز او بے سید ناعبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو آنخضرت ماللہ کی سیر ے طیبے کے اپنانے کا اس قدر شوق تھا کہ جب تج پرتشریف لے جاتے تو جہاں آنخضرت ﷺ نے اپے سفر ج میں پر او کیا تھا وہاں اتر تے جس ورخت کے پیچ آ رام قرمایا تھا ای ورخت کے بیچے آرام کرتے واور جمال آخضرت اللے فطری ضرورت کے لئے أرّے نتے ،خواہ تقاضانہ ہوتا تب بھی وہاں اُرّتے ،اور جس طرح آتخضرت اللَّهِ بیٹے تھے اس کی نقل اتارتے ۔۔۔۔ رمنی اللہ عنہ یجی عاشقانِ رسول تنے (صلی اللہ علیہ وملم) جن کے دم قدم ہے آنخضرت اللہ کی سیرت طیبہ صرف اور اق کتب کی زینت نہیں رتی بلکہ جیتی جاگتی زیرگی میں جلوہ گر ہوئی ،اور اس کو بوئے عزرین نے مشام عالم کو معطر کیا، صحابہ کرام اور تابعین عظام بہت ہے ایسے ممالک بیں پہنچے جن کی زیان نہیں جانتے تے۔ندوہ ان کی افت ہے آشا تھے، گر الکی شکل وصورت ،اخلاق وکردار اور اعمال ومعاملات کو دیکے کرعلاقوں کے علاقے اسلام کے حلقہ بگوش اور جمال محمر کی تھا ہے علام بدام بن ملے سیرت نوی کی کشش تھی جس کا پیغام برمسلمان ایے عمل سے دیتا قا مِسلَى الله عليه وسلم -

صوريات كاحقق حق

سلف صالحین نے مجھی سیرت النبی کے جلے تہیں سے ،اور ندمیلا و ک محفلیں یجا کمیں واس کے کدو ہاں'' ہرروز'' روزعید اور ہرشب'' سب براک '' کا قصدتھا، ظاہر ہے کہ جب ان کی پوری زندگی'' سیرت النبی'' کے ساٹیج میں ڈھلی ہو کی تھی ، جب ان کی بر مخل ومجلس کا موضوع ہی سیرت طبیبہ تھا ،اور جب ان کا ہر تول وعمل سیریت النبی کا مدر سہ قا تو ان کواس نام کے جلسوں کی نوبت کب آ <sup>سکتی بن</sup>تی ایکن جوں جوں زیانہ کو آنخضرت علی کے مبارک دورے بعد ہوتا گیاعمل کے بجائے قول کا اور کروار کے بجائے گفتا رکا

ے واقعات طدیث ویرت کی کابول میں موجود بین اور حیات طیبہ کا دومرا صد ۔۔۔ بے قرآن کریم نے امت کے لئے "أسوه حنه" قرمایا ہے۔۔۔اس كا مكمل ريكار في حديث وسيرت كي شكل مين محفوظ ب\_اوراس كود يكھنے سے ايسا لگنا ہے كہ آ سيكان بامد خولي وزيبائي كويا ماري آكلون كمامن جل پر رب ين ، اور آپی کے جمال جہاں آراکی ایک ایک اوراس میں صاف جملک ری ہے۔

بلامبالغه بيداسلام كاعظيم ترين اعجاز اوراس امت مرحومه كي بلندترين سعادت ے کہان کے پاس ان کے محبوب اللہ کی زعری کا پورا ریکارڈ موجودے، اور وہ ایک ایک واقعہ کے بارے میں دلیل وثبوت کے ساتھ نشاند ہی کرسکتی ہے کہ بیدواقعہ کہاں تک مجج ہے؟۔۔۔۔۔اس کے برعش آج وٹیا کی کوئی قوم الی ٹیس جن کے پاس ان کے ہادی ی زندگی کا سیح اور منتدر یکار ؤموجود ہو۔۔۔یدکنتہ ایک ستقل مقالے کا موضوع ہے، اس لئے یہاں صرف ای قدراشارے پراکتفاء کرتا ہوں۔

میرت طیبہ بیان کرنے کے دوطریقے

آ مخضرت الله كى سرت طيب كويمان كرنے كودوطريقے إلى - ايك بدكرآپ على كريرت طيبر كايك ايك نقش كوايق زندگى كے ظاہر و باطن يراس طرح آويزال كيا جائے كه آپ اللے كے برأمتى كى صورت وسيرت، جال ( حال ، رفار و گفتار ، اخلاق وكروارآ ب الله كى سيرت كا مرقع بن جائے ، اور و يكھنے والے كونظرآ سے كديد تحدرسول 

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں بھی موقعہ لے آنخفرت اللے کے ذکر فیرے ہر مجلس ومحفل کو معمور ومعطر کیا جائے ،آپین کے فضائل و کمالات اور آپین کے بایر کت اعمال واخلاق اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے ، اور آپ تھے کی زندگی کے برنقش قدم پر مرمثتے کی کوشش کی جائے ،سلف صالحین صحابہ وتا بھین اور ائمہ ہدی ان دونوں طریقوں پرعامل تھے،اور آتخفر تعلقہ کی ایک ایک سنت کواپی عمل سے زندہ کرتے تے اور ہر مخفل وجلس میں آپ قائے کی سرت طیبہ کا تذکر وکرتے تھے۔ جب بیٹی رہم نگل تو علائے امت کے درمیان اس کے جواز وعدم جواز کی بحث جلی ،علامہ فاکہائی "اوران کے رفقاء نے ان خود ساختہ قبوذ کی بناپراس میں شرکت ہے عذر کیا اور اے ' بدعت سین' قرار دیا ،اور ویگر۔۔۔علماء نے سلطان کی ہم توائی کی ،اوران قیودکومباح مجھ کراس کے جواز وانتحسان کا فتوی دیا جب ایک باربیرس میل نکلی تو صرف'' علما صلحاء کے اجماع'' تک محدود شدری بلکہ عوام کے دائر ہے ہیں آ کر ان کی نئ نئ اختر اعات کا تخته مثل بنتی چلی گئی ، آج جارے سامنے عید میلا والنبی ( صلی الله علیہ وسلم ) کی جوتر تی یافته شکل موجود ہے (اور ابھی غداہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں مزید کتنی رّ تی مقدر ہے ) اب ہمیں اس کا جائز ولیڑا ہے۔

مروجه میلا والنبی کا شرعی جائز ہ

سب سے پہلے و کیھنے کی بات تو ہہ ہے کہ جوفعل صحابہ و تا بعین کے زیانے میں بھی شین ہوا بلکہ جس کے وجود سے اسلام کی چھ صدیاں خالی جلی آئی ہیں ، آج وہ'' اسلام کا شعار'' کہلاتا ہے ،اس شعار اسلام کوزیرہ کرنے والے' عاشقان رسول'' کہلاتے ہیں۔ اور جولوگ اس نو ایجا و شعار اسلام ہے نا آشنا ہوں ان کو۔۔۔۔وشمناں رسول نضور کیا جاتا ہے۔انا للہ واٹا الیہ راجعون ۔

کاش! ان حضرات نے بھی بیسو چا ہوتا کہ چھ صدیوں کے جومسلمان ان کے اس خوور اشیدہ شعاراسلام سے محروم رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیاوہ سب نعوذ بالله وشمنان رمول تقے؟ اور پھرانہوں نے اس بات پر بھی غور کیا ہوتا کہ اسلام کی پنجیل کا اعلان تو ججته الوداع میں عرفہ کے دن ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ کونسا تیغیر آیا تھاجس نے ایک الی چڑکوان کے لئے شعار اسلام بنادیا ،جس سے چھ صدیوں کے مسلمان نا آشا تنے؟ \_ كيا اسلام مير \_ ياكمى كے ابا كے كھركى چيز ہے كہ جب جا ہواس كى يكه چيزين مذف كردو، اورجب چا بهواس ش يكه اورچيزون كالضاف كرۋالو؟

بری منانے کی رسم

دراصل اسلام سے پہلے قوموں میں اپنے برز رگوں اور بانیان بذہب کی بری منانے كامعمول ب\_ جيما كديبيا ئيون على حضرت ميسى عليه السلام كے يوم ولاوت ي سك چلنے لگا۔۔۔۔المحمد اللہ بيرأ مت بمجى بانجير نبيس ہوئی۔ آج اس کے گزرے دور پين جي الله تعالى كے ایسے بندے موجود میں جو انخضرت ملک كى سيرت طيبه كا آئينہ سامنے ركا ك اپنی زندگی کے گیسو د کاکل سنوار تے ہیں ، اور ان کے لئے مجوب پیلٹ کی ایک ایک مزید ملک سلیمان اور سیخ قارون سے زیادہ فیتی ہے، لیکن شرمساری کے ساتھ بیاعتراف کر، چاہے کہ ایسے لوگ کم ہیں جب کہ ہم میں سے اکثریت بدنام کنندہ گوڑوں اور نعرو بازوں کی ہے جوسال میں ایک دوبار سیرت النبی ( صلی الله علیہ وسلم ) کے تعرے لگا کریہ مجھ لیتے ہیں۔ کہ ان کے ذمہ ان کے محبوب ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوحق تھا وہ قرض انہوں نے پورا ادا کردیا ،اور اب ان کے لئے شفاعت واجب ہو پکی ہے ،مگر ان کی زىدگى كى كى كى كى شى دور دورتك سيرت طيبرى كونى جىك دكھائى نېيى دى آ تخضرت عظی کی پاک برت کے ایک ایک نشان کو انہوں نے اپنی زعدگی کے دائن سے کھر ق کھر ج کرصاف کر ڈالا ہے، اور روز مرہ جیس بلکہ برلحداس کی مشق جاری رہتی ہے، مگران کے پھرول کو بھی احساس تک نہیں ہوا کہ آنخضر ت اللہ کو اپنی سنتوں اور اپنے طریقوں کے منے کتی تکلیف اور اذہب ہوتی ہوگی ، وہ اس خوش فہنی میں ہیں کہ بس قوالی کے دوجار نفے سننے ، نعت شریف کے دو جا رشعر پڑھنے ہے آنخضرت عظیمنے کا حق ادا ہو جا تا ہے۔ میلا دا لنی کا پس منظر

میلا د کی مخفلوں کے وجود سے امت کی چیرصدیاں غالی گزرتی ہیں اوران چیر صدیوں میں جیسا کہ مسلمانوں نے بھی "میرت النبی" کے نام سے کوئی جلسہ یا" میلاد" ك نام يوكي كوني محفل نبين سجائي، ومحفل ميلا و"كاتازب سيل المعلا عالى معلى سلطان ابوسعيد مظفر اورا بوالخطاب ابن وحيه نے كيا، جس ميں تين چيزيں بطور خاص تلحوظ تقييں،

- باروريج الاول كى تاريخ كانتين،
  - علماء وصلحاء كالدجماع، (1)
- (٣) اورخم محمل پر طعام کے ذریعہ انخضرت اللَّه کی روح پر فتوح کو ایصال تواب، ان دونوں صاحبوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کس قماش کے آدی تھے؟ بعض مؤرفین نے ان کو فاحق و کرڈ اب لکھا ہے ، اور لیعض نے عاول و ثقتہ ، والثداعلم ۔

# پوم ولا دت کا جشن بدعت و گمرا ہی

پومولا دست می جود کہ بید چیز ہی اسلام کی دعوت اور اس کے مزاج کے خلاف تھی اس لئے جفرت ہے۔

جفرت ہے تھے۔

جفرت ہے تھے۔

جفرت ہے تھے۔

جفرت ہے تھے۔

ہوار آر آپ نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی تاریخ کی مطالعہ کیا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی تاریخ کی بھی صدی وہ وزیانہ ہے جس میں فرز تدان مثلیث نے صلیبی جنگیں لڑیں اور میسجے کے باک اور منحوس قدموں نے عالم اسلام کوروند ڈالا اوھر مسلمانوں کا اسلامی مزاج وافلی وفار بی قشوں کی مسلسل بلخارے کرور پڑ گیا تھا۔ اوھر مسلمانوں کا اسلام پر فاتحانہ حملہ وفار بی تھا۔ اوھر مسلمانوں کا اسلام پر فاتحانہ حملہ وفار بی مفتوح تو م کا سااحیاس کمتری پیدا ہوا ، اس لئے عیسائیوں کی تھاید برااور مسلمانوں میں مفتوح تو م کا سااحیاس کمتری پیدا ہوا ، اس لئے عیسائیوں کی تھاید برا بی ہے تو م کی سال بعد اپنے مقدس نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے '' نوم ولا دت' کا جشن بیل ہے تو م کی کمز وراحصا ب کی تشکین کا ذر ایو تھا تا ہم جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں برائے نے اس کو قبول نہیں کیا ، بلکہ ساتویں جدی کہ پہلے عرض کر چکا ہوں است کے جموی مزان نے اس کو قبول نہیں کیا ، بلکہ ساتویں جدی کے آغاز سے لیکر آئ کی ملائے آمت نے اے '' برعت' قرار دیا اور اے '' ہر بدعت گرائی ہے'' کے خلالے کا مت نے اے '' بدعت' قرار دیا اور اے '' ہر بدعت گرائی ہے'' کے خلالے کا مت نے اے '' بدعت' قرار دیا اور اے '' ہر بدعت گرائی ہے'' کے خلالے کا مت نے اے '' بدعت' قرار دیا اور اے '' ہر بدعت گرائی ہے'' کے خلالے کا مت نے اے '' بدعت' قرار دیا اور اے '' ہر بدعت گرائی ہے'' کے خلالے کا مت نے اے '' بدعت' قرار دیا اور اے '' ہر بدعت گرائی ہے'' کے خلالے کا میں شار کیا۔

# تىرىءىد\_\_\_وين مىن كىلى تخريف

اگر چہ"میلاڈ" کی رسم ساتویں صدی کے آغازے شروع ہو چکی تقی اور لوگوں نے اس میں بہت ہے امور کے اضافے بھی کئے لیکن کسی کو پیر آٹ نہیں ہوئی تقی کہا ہے "فید" کا نام ویتا، گراب چند سالوں ہے اس سالگرہ کو" عید میلا والنبی تقطیقی" کہلانے کا ٹرف بھی حاصل ہوگیا ہے۔

ونیا کا کون سامسلمان اس سے ناواقف ہوگا کہ آنخضرت اللے نے مسلمانوں سے لئے اس میں کا کہ آنخضرت اللے نے مسلمانوں کے لئے اس میں اللہ کے ایس میں الفراور عبدالانتی اگر آنخضرت اللے کے بیم ولاوت کو بھی ''عید'' کہنا صحیح ہوتا ،اور اسلام کے مزاح سے بیر چزکوئی مناسبت رکھتی تو الاوت کو بھی دورت کہنا ہے وہ تی اس کو عید قراروو سے سکتے تھے ،اورا گر آنخضرت اللہ کے خزویک بیا پہندیدہ چیز ہوتی تو آپ تھے نہ میں ،خلفائے راشدین آبی آپ تھے کے بیم ولات کو پہندیدہ چیز ہوتی تو آپ تھے نہ میں ،خلفائے راشدین آبی آپ تھے کے بیم ولات کو اس کی طرح ڈالے ،گر انہوں نے ایسانہیں اس میں اس کے ایسانہیں

" عید میلا و" منائی جاتی ہے ،اس کے برعکس اسلام نے بری منانے کی رسم کوشتم کر دیا تھا اور اس میں دو حکستیں تقیس ،ایک سید کہ سالگرہ کے موقع پر جو پچھ کیا جاتا ہے وہ اسلام کی دعوت اور اس کی روح و مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا ،اسلام اس فلا ہری سج و بھی بنود و محموت اور اس کی روح و مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا ،اسلام اس فلا ہری ہے وہ جو تھی وہوت کا ونمائش اور آخرہ بازی کا قائل نہیں ، وہ اس شور وشخب اور باؤ ہو ہے ہت کر اپنی وعوت کا آغاز ولوں کی تبدیلی سے کرتا ہے ،اور عقائد حقہ ، اخلاق حند اور اعمال صالح کی تربیت سے اس کی نظر میں مید فلا ہری مظاہرے ایک کوڑی کی سے اس کی نظر میں مید فلا ہری مظاہرے ایک کوڑی کی تھے تھے تھے جن کے بارے میں کہا گیا ہے۔

#### ع " جَمُكات درود يوارول بينورين"

دوسری حکمت میہ ہے کہ اسلام ویگر فدا ہب کی طرح کمی خاص موسم میں برگ و ہار نہیں لاتا ، بلکہ وہ تو ایسا سردا بہار شجرہ طوبی ہے ، جس کا پھل اور سامید دائم و قائم ہے۔ گویا اس کے یارے شل قرآئی الفاظ میں "اکہ لھادائم و ظلھا" کہنا بجا ہے ، اس کی دعوت اور اس کا پیغام اور کمی خاص تاریخ کا مربون منت نہیں بلکہ آفاق واز مان کو محیط ہے۔

## مس مس ہتی کا دن منایا جائے

اور پھر دوسری قوموں کے پاس قو دو جارہ تیاں ہوں گی جن کی سالگرہ منا کروہ فار بڑے ہوجاتی ہیں ،اس کے برعکس اسلام کے دامن میں ہزاروں لا کھوں نہیں بلکہ کروڑوں ایسی قد آور ہتنیاں موجود ہیں جوایک ہے ایک بڑھہ کر ہیں اور جن کی عظمت کے سامنے آسان کی بلندیاں تیجا در آور انی فرشتوں کا نقلاس گروراہ ہے ،اسلام کے پاس کم وہیں سوا لا کھی تعداد تو ان انہیاء کی ہے۔۔۔ جوانسا نیت کے ہیرو ہیں اور جن ہیں ہے ایک ایک کا فرد کی تعداد تو ان انہیاء کی ہے۔۔ بھرا نہیاء کرام علیم السلام کے بعد ہر صدی کے وہ وجود کا نئات کی ساری چیزوں پر بھاری ہے۔ پھرا نہیاء کرام علیم السلام کے بعد ہر صدی کے وہ کا قافلہ ہے ان کی تعداد بھی سوالا کھ سے کیا کم ہوگی؟ پھران کے بعد ہر صدی کے وہ لاکھوں اگا پر اوالیاء اللہ ہیں جو اپ یا دشاہوں کی گرد نیں جگ جاتی تھیں ، اب اگر اسلام بین کے آگے بڑے برے بڑے جابر بادشاہوں کی گرد نیں جگ جاتی تھیں ، اب اگر اسلام شخصیتوں کی سالگرہ منانے کا دروازہ کھول دیتا تو خور کیجئ اس آمت کو سال بجر ہیں سالگرہ وں کے ملاوہ کی اور کام لے لئے ایک لیے کی بھی فرصت ہوتی ؟۔۔۔۔۔

ول الدينية سے محجى محبت اورائسكى علامات

وفي الله المام كى والما عربة الاسلام ا (باع اسلام كى وارك!) پیت الله اور روضه ءا طهرکی شبیبه

اب میں اس" میدمیلا والنی تالئے کا آخری کارنامہ عرض کرتا ہوں ، پچھ عرصہ ے ہارے کرا چی میں ' عیدمیلا دالنبی تاہے '' سے موقع پر آخضرے تاہی سے روضہ اطبر وربیت اللہ شریف کی شبیہ بنائی جاتی ہے ، اور جگہ جگہ بڑے بڑے چوکوں میں ساتگ بنا کر عے جاتے ہیں الوگ ان سے تیرک حاصل کرتے ہیں ۔۔۔اور "بیت الله" کی خود الراني من كرايا جاريا ب- فيا اسفاه!

" جشن عيدميلا د' ' کي با تي ساري چيزول کو چيوژ کراي ايک منظر کا جا نزه ليج کاس میں کتنی قباحتوں کوسمیٹ کرجنع کر دیا گیا ہے۔

#### تاحت اول

اس پر جو بزارول رو پیزخ چ کیا جا تا ہے میکن اسراف و تبذیراورفضول خرجی بآپ ملاعلی قاری که آنخضرت علی نے قبروں پر چراغ اور شع جلانے والوں پر اس لے اون قرمائی ہے کہ پینل عبث ہے۔ اور خدا کے ویتے ہوئے مال کومفت ضائع کرنا ہے اذراسو ہے! جومقدس نبی ( ﷺ ) قبر پر ایک جراغ جلانے کوفشول فرچی کی وجہ سے ممنوع اورابیا کرنے والوں کوملعون قرار دیتا ہے اس کا ارشاوان بٹراروں لاکھوں روپے کی فضول خرچی کرتے والوں کے بارے بیں کیا ہوگا؟ اور پھر بیجی و کھنے کہ بیفضول خریتی وہ غریت زوہ توم کررہی ہے جو روٹی ، کیٹرا، مکان کے نام پر ایمان تک کا سودا كرنے كو تيار إ-اس فضول خرچى كے بجائے اگر يكى رقم آنخضرت الله علي وسلم كے الیمال اثواب کے لئے غرباء ومساکین کو چیکے سے نقد و سے وی جاتی تو نمائش تو بلاشیہ ند ہوتی تکراس رقم سے پینکڑ وں آجڑ ہے گھر آیا و ہو کتے تھے۔ان پینکٹر وں بچیوں کے ہاتھ پلے کئے جا سکتے تھے جوا ہے والدین کے لئے سوہان روح بنی ہوئی ہیں۔ کیا یہ فضول خرچی اس قوم کے رہنماؤں کو بجتی ہے جس کے بہت ہے افراد و خاندان نان شبینے ہے محروم اور جان وتن كارشتة قائم ركتے سے قاصر ہوں؟ اور چربیرسب كچھ كيا بھى جار بإ ہے كى بتى

كياءاس سے دونتى مينے فكل عقد بين يا يدكهم اس كو" ميد" كہنے ميں غلطى كا يون الم نعوذ بالله جمیں تو آتخضرت فاقط کے بوم ولا دت کی خوشی ہے مگر صحابہ کرا م خصوصاً خلفات راشدین کو کوئی خوشی نہیں تھی ، انہیں آپ ایک ہے اتنا عشق بھی نہیں تھا جمتا میں

#### و فات کے دن خوشی کیسی

متم يد ب كدا تخضرت الميكافي كى تاريخ ولاوت مين تو اختلاف ب بعض ورظ الاول بناتے ہیں ، بعض ۸رئے الاول ،اورمشہور بارہ رہے الاول ہے، لیکن اس میں کو الاواف بھی کرتے ہیں ۔۔۔اور پیسب پچھے مسلمانوں کے ہاتھوں اورعلاء کی رہے ہیں ۔۔۔اور پیسب پچھے مسلمانوں کے ہاتھوں اورعلاء کی ا ختلاف نبيس كرة مخضرت ملط كي و فات شريف ١٢ رقي الاول بني كو بوني --- كويا بم إ و وجشن عيد'' كے لئے دن بھى تبحويز كيا تو وہ جس بيس آنخضرت الليك و نيا ہے واغ مفارقت وے گئے اگر کوئی جم سے بیرسوال کرے کہتم لوگ" جش عید" آ تخضرت اللَّه کی ولاوت طیبه پرمناتے ہو؟ یا آنخضرت اللہ کی و فات کی خوشی میں؟ ( نعوذ باللہ ) تو شائد ہمیں اس كا جواب دينا بحي مشكل موگا\_

بهر حال میں اس ون کو'' عیر'' کہنا معمولی بات تہیں مجھتا ، بلکہ اس کوصاف صاف تح يف في الدين مجمتا مول ،اس لئے كه" عيد" اسلامي اصطلاح ب اور اسلالي اصطلاحات کواپتی خودرائی ہے غیر منقول جگہوں پر استعمال کرنا وین میں تحریف ہے۔

اور پھريه "عيد" جس طرح آتخفرت الله كى شان كے مطابق منائى جاتى ہے وہ بھی لائق شرم ہے، بے رایش او کے غلط سلط نعتیں پڑھتے ہیں ، موضوع اور من گھڑت قصے کہانیاں جن کا حدیث و سرت کی کئی کتاب میں کوئی وجود شیں ، بیان کی جاتی ہیں ، شور وشغب ہوتا ہے، تمازیں غارت ہوتی ہیں اور نامعلوم کیا کیا ہوتا ہے،

كاش المخضرت عَلِيْنَا كَ مَام يرجو "بدعت" ايجاد كى كَيْ تَنِي اس مِن كُم ارْكُم آب ينطق كى عظمت وتقل بى كوفو ناركها جاتا\_

غضب بيركة مجمايه جاتا ب كه آنخضرت الله ان خرافاني مخلول ميں بنف نفيس

روضہ شریف اور بیت اللہ شریف کی شہیہ بنا کر اگلے دن اسے تو ڑپھوڑ کر دینا کیا ان کی تو ہیں ہیں؟ آپ جانے ہیں کہ با دشاہ کی تصویر یا دشاہ نہیں ہوتی نہ کی عاقل کے نز دیک اس میں یا دشاہ کی تصویر کا دشاہ کی تصویر کی تو ہیں کو قانون کی اس میں یا دشاہ کی تصویر کی تو ہیں کو قانون کی نظر میں لائق تعزیر جرم تصور کیا جاتا ہے نظر میں لائق تعزیر جرم تصور کیا جاتا ہے ساور اے بادشاہ سے متبدم کرنے والوں کوا حساس کیے آج روضہ اطہراور بیت اللہ شریف کی شبیہ بنا کرکل اے متبدم کرنے والوں کوا حساس تک فیس ہوتا کہ وہ اسلامی شعائر کی تو ہین کے مرتکب ہورہے ہیں۔

قباحت چپارم

جس طرح شیعہ لوگ حفرت حسین رضی اللہ عنہ کے تعزیہ پر پڑھاوے چڑھاتے میں اور منتس مانے ہیں ،اب رفتہ رفتہ کوام کا لانعام اس تو ایجاد'' بدعت'' کے سا تھ بھی بہی معاملہ کرنے گئے ہیں۔روضہ اطہر کی شبیہ پر درود وسلام چیش کیا جاتا ہے،اور بیت الله شریف کی شبید کا با قاعدہ طواف ہونے لگا ہے۔۔۔۔ کو یامسلما نوں کو ج وعمرہ کے کئے مکہ محرمہ اور آنخضرت مالگ کے روضہ اطہر کی زیارت کے لئے بدید منورہ جانے کی ضرورت خیس ، ہمارے ان دوستوں نے گھر گھر میں روضے اور بیت اللہ بنادیے ہیں ، جہال سلام بھی پڑھاجاتا ہے اور طواف بھی ہوتا ہے۔ میرے کلم میں طافت نہیں کہ میں اس فعل کی قباحت و شناعت اور ملعونیت کو ٹھیک ٹھیک واضح کرسکوں ، جارے ائمہ اٹل سنت کے زویک بیطل کس قدر رہی ہے؟ اس کا انداز ہ لگانے کے لئے صرف ایک مثال کافی ہے، وہ یہ کہ ایک زیانے میں ایک بدعت ایجا وہوئی تھی کہ عرفہ کے دن جب حاجی حضرات عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو ان کی مشاہبت کے لئے لوگ اپنے شہر کے تھلے میدان میں تکل جمع ہوتے اور جاجیوں کی طرح سارادن دعاء وتفرع گرییہ و زاری اور تو بہ استغفار يس كر ارت\_\_\_\_اس رسم كا نام' و تعريف ' ليني عرفه منا نا ركها كيا تقا\_\_\_ بظا براس ميس کوئی خرابی ٹبیں تھی۔ بلکہ بیا کیے انہی چیزتھی کہا گراس کارواج عام ہوجا تا تو کم از کم سال بعد تو سلما توں کو توبہ واستفقار کی تو قبق ہو جایا کرتی ، مگر ہمارے علمائے اہل سنت نے (الله ان کو جزائے خیرعطافر مائے)اس بدعت کی تختی ہے تر وید کی اور فر مایا: اَلْتُقُوِيُفُ لَيْسَ بِهَنِّي. لِعِنَ اس طرح عرفه منا نابالكل لقوا وربيبوده حركت ہے۔

کے نام پر؟ جوخود تو پیٹ پر پھر بھی باندھ لیتے تھے، گر جانوروں تک کی بھوک بھال منظر ترب جاتے تھے۔ آگر جانوروں تک کی بھوک بھال منظر ترب جاتے تھے۔ آئ کمیونزم اور لا دین سوشلزم ، اسلام کو دانت دکھار ہا ہے، جب ہم دیا کی مقدس ترین ہستی ۔۔۔۔ کے نام پر بیرسارا تھیل تھیلیں گے تو لا دین طبقے وین کے بارے میں کیا تاثر لیس گے؟ فضول خربی کرنے والوں کو قرآن کریم نے "اخسوال السیاطین" فر مایا تھا، گر بھاری فاسد مزاتی نے اس کواعلی ترین شکی اور اسلامی شعار بناؤالا تھی۔ الشیاطین " فر مایا تھا، گر بھاری فاسد مزاتی نے اس کواعلی ترین شکی اور اسلامی شعار بناؤالا تھی۔

قباحت دوم

دوسرے اس فعل میں شیعوں اور رافضیوں کی تقلید ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رافضیوں کی تقلید ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رافضی ، حضرت حمین رضی اللہ عنہ کی سالا شہ بری منایا کرتے اور اس موقعہ پر تعزید، علی دلدل وغیرہ فکالا کرتے ہیں ، انہوں نے جو پچھ حمین اور آل رسول اللہ تعظیم کے تام پر کیا شروع کردیا ، انصاف سیجے کہ آگر دسول اللہ کا جو بھی ہم نے خو درسول اللہ تعظیم اور بیت اللہ شریف کا سوانگ بنا کراہے بازاروں ہیں پھرانا اور اس کے ساتھ روضہ اطہر اور بیت اللہ کا سامعا ملہ کرنا سیجے ہے تو روافض کا تعزید اور دلدل کا سوانگ رہا کیوں قلط ہے؟ افسوس ہے کہ جو ملحوان بدعت رافضیوں نے ایجاوی تھی ہم نے ان کی رہانا کیوں قلط ہے؟ افسوس ہے کہ جو ملحوان بدعت رافضیوں نے ایجاوی تھی ہم نے ان کی تعلیم کرکے اس پر مہر تقد کی تی شہت کرنے کی کوشش کی۔

تیسرے اللہ بھر ہے ہی خور سے کے کہ دوضہ اطہراور بیت اللہ کی جوشبیہ بنائی جاتی ہوہ شید بنائی ہوئی ہوا تا ہے اور کل تو ڈویا جاتا ہے ، سوال یہ ہے کہ اس مصنوی سوانگ بل اصل روضہ اطبراور بیت اللہ کی کوئی تیرو برکت منتقل ہو جاتی ہے یا نہیں ؟ اور اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی اس چیز بین کی ورج بین نقلاس پیدا ہو جاتا ہے یا نہیں ؟ اگر اس میں کوئی نقلاس اور کوئی برکت نہیں تو اس فیل میں نقلاس اور کوئی برکت نہیں تو اس فیل کے گئی انتقاب کے مصنوعی اور جعلی چیز بیس روضہ مقدسہ اور بیت آ جاتا تو اس کی شری دلیل کیا ہے؟ اور کسی مصنوعی اور جعلی چیز بیس روضہ مقدسہ اور بیت اللہ شریف سے نقلاس اور برکت کا اعتقاد رکھنا اسلام کی علا مت ہے یا جا بلیت کی اور پھر اللہ شریف سے نقلاس اور برکت کا اعتقاد رکھنا اسلام کی علا مت ہے یا جا بلیت کی اور پھر

رسول الله علاق سے تجی مجت اوراً سکی علامات

ہوگی؟اوراگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم ہمارے درمیان موجود ہوئے تو ان چیز وں کو دیکے کران کا کیا حال ہوتا؟ بہر حال بیں اس کو تہ صرف' بدعت' کلکہ تریف فی الدین' 'فصور کرتا ہوں۔ فصل تمہر مع :

#### ایک ضروری تنبیه

شانِ مصطفیٰ علیہ کے بیان میں ضرورت اعتدال

یباں اس بات کی تئید کرنی ضروری ہے کہ پکھ لوگ رسول الشقائی کی مجت کی آڈ میں راہ اعتدال ہے جٹ جاتے ہیں اور آپ تقائی کے بارے میں ایے اوصاف بیان کرتے ہیں جن کا ذکر شداللہ تعالی نے کیا ہے اور شرخو د آنخضرت تقائی نے بلکہ بعض لوگ تو اس بارے میں اس حد تک ہے اعتدالی کا شکار ہوتے ہیں کہ آنخضرت تقائی کے لئے ایسی صفات کا ذکر کرتے ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لئے خاص ہیں۔

اگران حفرات کوالی بے اعتدالی ہے تلے کیا جائے تو وہ آنخفرت اللے ہے بے پٹاہ محبت کے دعوے کواپٹی ہے اعتدالی کے لئے وجہ جواز قر اردیتے ہیں اور تلح کرنے والوں کوالزام دیتے ہیں کدان کے ول آنخفرت کی گئے تک محبت سے خالی ہیں۔

اور وہ خوداس حقیقت سے چٹم پوٹی کرتے ہیں کدا تخضرت کی نے آپی تعریف یس مبالغدا رائی اور وروغ کوئی سے روکا ہے۔ امام بخاری معفرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے کہا کہ:'' میں نے رسول الشکافی کوفر ماتے ہوئے سنا کہ:'' میری تعریف میں اس طرح مبالغدا رائی نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے این مریم علیما السلام کی تعریف میں مبالغدا رائی کی۔ ورحقیقت میں تو اللہ تعالی کا بندہ ہوں ہم (میرے بارے میں) کمو:''اللہ کا بندہ اور رسول۔

آ مخضرت علی مرح و شامیں راہ اعتدال سے تجاوز کرنے والے اس بات کو بھی نظر انداز کرویے ہیں کدآ پ کے لئے بھی نظر انداز کرویے ہیں کدآ پ کے لئے اس بات سے شدت سے روکا کدآ پ کے لئے ایک صفات و کرکی جا کیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لئے مختص نے آپ حیص نے آپ کے ایک فخص نے آپ کے اس کو آپ کے اس کو آپ کے اس کو آپ کے اس کو آپ کے اس کو

شخ ابن تجيم صاحب البحرالرائق ل<u>كلية بين</u>: \*\* ( مناحب البحرالرائق ل<u>كلية بين</u> :

" چونکہ وقو ف عرفات ایک ایمی عبادت ہے جو ایک خاص مکان کے ساتھ بخصوص ہے اس کے بیائز ند ساتھ بخصوص ہے اس لئے بید فعل اس مکان کے سوا دوسری جگہ جائز ند ہوگا۔ جیسا کہ طواف کو بیل ، آپ ویکھتے ہیں طواف کو بدکی مشابہت کے طور پر کسی اور مکان کا طواف جائز نہیں''۔ (س ۲ کان ۲) مشابہت کے طور پر کسی اور مکان کا طواف جائز نہیں''۔ (س ۲ کان ۲) مشابہت کے طور پر کسی اور مکان کا طواف جائز نہیں''۔

" آتخضرت علی نے جوفر مایا کہ "میری قبر کو عید نہ بنالیا" اس میں تر بیوں کا دروازہ بند کرنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ میں وفساری نے اپنے نبیول کی قبر ول کے ساتھ میں کیا تھا اورائیس نے کی طرح عیداور موسم بنالیا تھا"۔

اورائیس نے کی طرح عیداور موسم بنالیا تھا"۔
(جے اللہ البالا)

ت علی القاری رحمته الله شرح مناسک میں فرماتے ہیں کہ طواف کعبہ شریف کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس لئے اخبیاء اولیاء کے قبور کے گروطواف کرنا حرام ہے، جانال لوگوں کے خصوصیات میں ہوں' (بحوالمہ الجنتہ لا بل السنة س مے) کے فائن المنتہ س کے کا افرانی مقابہ شرح ہدا ہیا اور معراج کا لدراہیہ میں ہے کہ '' جو شخص کعبہ شریف کے علاوہ کی اور مجد کا طواف کرے۔ اس کے حق میں گفر کا اندیشہ ہے'' (الجنتہ کا اللہ السنیہ ص مے)

ان تقریحات ہے معلوم ہوسکتا ہے کدروضدا طہراور کتبہ شریف کا سوانگ بنا کر ان کے ساتھ اصل کا ساجو معاملہ کیا جاتا ہے ہمارے اکا پر اہل سنت کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔

خلاصه كلام

ظلاصہ بید کہ '' جشن عید میلا د'' کے نام پر جوخرافات رائج کردی گئی ہیں۔اور جن بٹل ہرآ ہے سال مسلسل اضافہ کیا جارہا ہے ، بیداسلام کی دعوت،اس کی روح اوراس کے مزاج کے بیسر منافی ہیں ، میں اس تصورے پریشان ہوجا تا ہوں کہ ہماری ان خرافات کی رونداو جب آمخضرت میں کی بارگاوعالی میں چیش ہوتی ہوگی تو آپ میں گئے پر کیا گزرتی (باب نبر۲)

(روزمرہ کے مسنون اعمال

نیندے جا گتے وفت کی منتیں

سنت: نیندے اُٹھتے ہی دونوں ہاتھوں ہے چبرے اور آ تکھوں کو ملنا تا کہ نیند کا خمار دور ہوجائے ، (شکائل تر فدی)

سنت: جا گئے کے بعد بدوعا پڑھٹا آل تھ مُدُ لِللّٰهِ الّٰلِدِی آ حُیّانَا بَعُدَ مَا آمَا تَنَا وَإِلَیْهِ النُشُورُ (شَاكُل رَمْدی)

سنت: جب بھی آپ سوکر اضیں تو سواک کرنا (ابوداؤد)

ب ن پ روباره مسواک کی جائے گی وہ علیجدہ مسئون ہے سوکر اُشختے ہی ف: وضویش دوبارہ مسواک کی جائے گی وہ علیجدہ مسئون ہے سوکر اُشختے ہی

مواک کرلیناعلیمدوست ہے،

روا ک ربیما یک و مت ہے ؟ پھر دیکھو نیندے جاگئے کے بعد کپڑے پہننے ہوتے ہی ہیں لہذا کپڑے پہنتے

وقت ان سنتوں کا آپ خیال رکھیں۔ سنت: پا جامہ یا شاوار پہنیں تو اول وائیں پاؤں بیں پھر بائیں پاؤں میں پہنیئے! کرتا یا تیص پہنیں تو پہلے واپنی آشین وائیں ہاتھ میں پہنے پھر یائیں ہاتھ میں بائیں آشین پہنے ۔ای طرح صدری ، اچکن ، شیروانی وغیرہ واپنی طرف سے پہننا شروع سیجے! ایسے بہنے ۔ای طرح صدری ، اچکن ، شیروانی وغیرہ واپنی طرف سے پہننا شروع سیجے! ایسے بی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں بچر یائیں پاؤں میں پہلے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں الی بات کینے پر مختی ہے ڈائنا۔ ای طرح جب دو بچوں نے رسول الشہ کی موجود کی میں بیر کہا کہ: ''ہم میں وہ نجی ہے جو آنے والے کل کی باتوں کو جانتا ہے'' تو آنخضرت آگے نے ان کو ایک بات کہتے ہے روک دیا۔

رسول النُسطَالَة في في مايا: "متم كيا كهدرى جو؟ ايسے مت كبور جو يكوكل بوكاس كوالله تعالى كے سواكوكى دوسرانيس جانتا" \_

اور سی بخاری کی روایت میں ہے کہ آ ہے اللہ نے قرمایا: ''ایک بات نہ کہو،اس سے پہلے جو بات کہدری تھی وہ بی کہتی جاؤ''۔

رسول الشفالة كى محبت كے بعض دعوے دار آپ كى تم كھاتے ہوئے كہتے ہيں كہ این الشفالة كى محبت كے بعض دعوے دار آپ كى تم كاروپية ہيں كہ آخرت فراموش كروپية ہيں كہ آخرت فراموش كروپية ہيں كہ آخرت فراموش كروپية ہيں كہ آخرت فرمايا ہے۔ امام بخارى نے معنزت عبداللہ بن محررضى اللہ عنها ہے روایت كى ہے كہ انہوں نے بیان كيا كہ رسول الشفالی نے موالى نے بايوں كى تم كھانے ہے منع فرمايا ہے، جس كى رسول الشفالی نے فرمايا: "اللہ تعالى نے بايوں كى تتم كھانے ہے منع فرمايا ہے، جس كى ختم كھانى ہوتو وہ اللہ تعالى كى تم كھائے يا خاموش رہے "۔

نی کریم اللہ کے جت کے دعوے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کے لئے ایمی سفات کا ذکر کیا جائے جن سے آپ نے ودوروکا ہے، آنخضرت اللہ ہے کی مجت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ کی مبارک تمام سنق ل کوشب وروز کی زندگی میں زندہ کیا جائے اور اس کے برطش جملہ بدعات ورسومات سے خود بھی بچا جائے اور دومرول کو بھی ان مہلک بھاریوں سے بچاجائے اللہ پاک جم سب کوا تباع سنت کی اور اجتناب عن البدعة کی تو فیق سے نوازے، آبین۔

طرف کا اُ تا رہے (ترندی) اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کا بجی مسنون طریقہ ہے قضائے حاجت کی سنتیں

اس کے بعد عام طور پرضیج اُٹھنے کے بعد پیٹاب یا خانے کی حاجت ہوتی ہے۔ لہذا جس وفت بھی بیضرورت پیش آئے مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھیں۔ سنت : یانی لینے کے لیے یانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈ ہو تیں بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک تین مرتبہ دھولیں ، تب پائی کے اندر ہاتھ ڈاکیں (تر ہٰری)

سننت : استنجا کے لیے یانی اور ڈھلے دونوں لے جائیں ، تین ڈھلے یا پھر ہوں تومستی ہے،اگر پہلے ہے بیت الخلا و میں انظام کیا ہوا ہے تو کافی ہے، (تر ندی، بخاری مسلم) سنت: جناب رسول الله الله الله على تشريف لے جاتے تو جونا يهن كر جاتے اورسرڈ ھک کرجائے تھے۔ (ابن سعد)

سنت : بيت الخلاء مين واخل مونے سے پہلے بدؤ عار عصير بيسم السلم أللهم إينى أَعُوُ ذُهِكَ مِنَ النُّحُبُثِ وَالْغَبَائِثِ (تُرَمُّرُي)

سنت : بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اندر پہلے بایاں قدم رکھیں ( ابن ماجہ ) سنت: جب بدن نظاكري تو آساني كے ساتھ جننا نيل موكر كھول عيس اتا عي بہتر ب\_ (ترندى، ايوداؤد)

سنت: انگوشی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا رسول الشکالی کا نام اقدس لکھا ہوا ہو (اوروہ دکھائی دیتا ہو) اس کوا تارکر یا ہر ہی چھوڑ جانا جا ہیں۔ (نسائی)

ف: فراغت ك بعد با برآكر چر كان لين اتحويذ جس كوموم جامد كرايا حيا بويا كير عالى ی لیا گیا ہواس کو پہن کرجا تا جائز ہے۔

سنت: رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چمرہ کریں نداس طرف کو پیٹے کریں ،جو یا شالایا نیز ها مورقبلہ ہے چر کرجیفیں، (زندی)

سنت : رفع حاجت كرتے ہوئے ( بلاضرورت شديد ) كلام ندكريں، اى طرح زبان ے اللہ كا ذكر بھى ندكريں ، (مكانوة) سنت: بييتاب كرتے وقت يا استخاكرتے وقت عضو خاص كو داياں باتحد نه لگا كيں بلك

رول الله على على المات بایان با تھ لگائیں ، ( پخاری وسلم ) سنت: پیتاب یا خانے کی چینٹوں سے بہت بھیں ، کیونکہ آکثر عذاب قبر پیتاب کی (じょう)になるとうなっている。 سنت : بعض مرتبه بیت الخلاء ثبیں ہوتا تو اس وقت ایس آڑی جگہ میں رفع حاجت کرنا ع بے جہاں دومرے آدی کی لگاہ نہ پڑے، ( الدی)

سنت : جگل یا شیر کے باہر میدان میں قضائے حاجت کی ضرورت بیش آئے تو اتنی دور جانا جا ہے کہ اوکوں کی تگاون پڑے۔ (ترفدی)

سنت: یا سی نظیی زمین میں چلاجائے جہاں کوئی و کمچے نہ سکے (قرآن کریم) سنت: پیٹا بر نے کے لیے زم زین الاش کریں تا کہ پیٹا ب کی جھے۔ ایس نہ ازیں بلکہ زمین جذب کرتی چلی جائے (ترندی)

سنت: بيد كرييناب كرين كرے موكر بيناب ندكرين (ترندى) سنت: استنجا پہلے اصلوں سے کریں اس کے بعد پانی سے کریں۔ (تریزی)، رزین) سنت: بيت الخلاء ب نكلته وقت پہلے داياں پاؤں باہر نكاليں (تر فدى) سنت: بيت الخلاء ، إبرا في كر بعديه وعا يرصين - عُفْرَ انْكَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي

اَذُهَبُ عَنِّي الْأَذِي وَعَافَانِي ( رَّمْدَ ل) سنت : پیٹا ب کرنے کے بعد استنجا وغیرہ سکھانا ہوتو دیوار وغیرہ کی آڑیں کھڑے ہونا ع ہے، (تری طاوی)

عسل کی منتیں

ای طرح بعض اوقات عسل جنابت جوفرض ہے کرنا ہوتا ہے کیونکہ الی حالت میں بغیر مسل کیے نماز ہی شہوگی اس لیے شل کی شنیں کا میں جاتی ہیں۔ سنت : المج صادق موجانے کے بعد جب آگھ کھلے توعشل کرنے میں دیر ندکر فی جا ہے، جہاں تک ممکن ہوجلدی کرلینا جا ہے (ترندی) تا کہ نماز کجر جماعت کے ساتھ ادا ہو۔ فجر ہوجائے کے بعد بھی آ دمی فرضی عشل ندکرے جنابت کی حالت ہی میں پڑارہے تو اس کے گریس رجت ک فرشته داخل نیس بوت\_(مفکوة)

دل لونا کوارجواس وفت بی طوب این سرن کے دو رو رو اور استان کے سالا وہ باتی اوقات میں جب وضو سلت : جن اوقات میں نمازنقل پڑھنا کروہ ہے ان کے ملاوہ باتی اوقات میں جب وضو کریں ، وضو کے بعد دورکعت نمازتحیۃ الوضو پڑھنا ( بخاری وسلم ) اوقات تکرو ہدیہ ہیں سمج صادق کے بعد ہے اشراق کے وقت تک ، زوال کے وقت ،عصر کے فرض پڑھنے کے بعد ہے غروب آفما ب تک اور سورج غروب ہوتے وقت ۔

نماز وجماعت كيسنتين

سنت: نماز دهیان نگا کر پژهنا (مسلم)

سنت بخية الوضو كے بعدا ہے گنا ہوں كى معانى ما تكنا ، ( احمد )

سنت: ہروضور تے وقت مواک کرناست ہے، (احمد)

منت : گھرے چلتے وقت نماز پڑھنے کی نیت ہے چلنا ، یعنی اصل اور مقدم نیت نماز پڑھنے کی دی کرنی چاہیے۔ ( بخاری )

سنت: اذان منف کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اس طرح و نیوی مشاغل کورک کر دینا کہ

سنت: پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین مرتبہ دسوے ! پھر بدن پر کی جگہ منی یا اور کوئی نا پاکی گئی ہوئی ہوتو استنج کیجے (خواہ ضرورت نہ ہو) اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجے ، اگر نہائے کا پائی قد موں میں بچھ ضرورت نہ ہو) اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجے ، اگر نہائے کا پائی قد موں میں بچھ ہور ہا ہے تو چیروں کو نہ دسو سے ، در نہ ای وقت ہور ہا ہے تو چیروں کو نہ دسو سے بہال سے ملحدہ ہو جانے ، گھر دائیں کند سے پر پھر یائیں کند سے پر (انتا پائی ڈالے کہ مرسے پاؤں تک پہنے مر پر پھر دائیں کند سے پر پھر یائیں کند سے پر (اور پر (اور پر دوبارہ ای طرح بیائی ڈالے ، پہلے مر پر پھر دائیں کند سے پر پھر یائیں کند سے پر (اور پر اور پر این بہائے کی کوشش کیجے ) پھر ای جہاں بدن سو کھا رہے گا اندیشہ ہو وہاں ہاتھ سے ٹر کر پائی بہائے کی کوشش کیجے ) پھر ای طرح تیسری بار پائی بہائے کی کوشش کیجے ) پھر ای

ف بھسل کے بعد بدن کو کپڑے ہے ہو نچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پو نچھنا بھی ، لہذا دونوں میں ہے جو بھی صورت آپ افتیار کریں سنت بونے کی نبیتہ کرلیا کریں (مشکلوۃ) سنت : ای عنسل سے تماز ادا کریں ، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے خواہ نگے ہو کر ہی عنسل کیا بو (تر نذی) ہاں عنسل کرنے کے بعد وضو توٹ جائے یا شمل کی حاجت نہیں ہے اور فجر کی نماز پڑھنی ہے تو نماز فجر کے لیے وضو کرنے کی تیاری کریں اور وضو کے متعلق جو سنیں ذکر کی جاری جی ان کا ہر دفعہ وضو کرتے وقت ، خیال رکھنا ہوگا۔ ہم ایک ایک مرتبہ عرض کر دیں گے۔

وضوا وراسكي سنتين

سنت: گھرے وضوکر کے ثماز کے لیے جانا ، (بخاری)

سنت: وضوكو كامل طريقے سے كرنا (يعنى مسنون طريقے سے وضوكرنا يبى كامل طريقة ب- (مسلم)

سنت: بالخصوص جس وقت نفس کو وضو کرنا سروی و غیر ہ کی وجہ ہے نا گوار ہو، تو اجھے طریقے سے وضو کرنا (تریذی)

۔ ان کوادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا جس وفت بھی آپ وضو کریں ان سنتوں کا خیال رکھیں۔

ان مشاغل ہے سرو کا رہی نہیں ہے۔ ( نشر الطیب )

ب-(الرفيب)

113

ني: اور سيبيشنا اس ليے ہے تا كه اللي صف بين جماعت كے ساتھ نماز يو ره كيس كيونكه اس كابت بوالواب --

سنت: جب تک جماعت کے انظار میں نمازی میٹے رہتے ہیں ان کو برابرنماز کا ٹو اب ملتا رہتا ہے (ای لیے وہاں وٹیا کی باعمی کرنے کی ممانعت ہے کہ بیر اُواب جاتا رہے گا ( بڑاری ) سنتوں اور فرضوں کے درمیان کوئی ذکر کریں تو مزید ثواب کے ستحق ہو گئے مسئلہ: صح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے چدرہ بیں من بعد تک قل نماز پڑھنا مكر ده تحريجي ہے ، اس ليے اس وقت تحية الوضوا ورتحية المسجر يھي ند پر هيں ، البته قضا نماز اور سجدہ تلاوت اور تماز جنازہ پڑھنا جائز ہے البت نقل اور بیاسب نمازی طلوع آ فناَ ب، زوال وغروب کے وقت منع ہیں ، ان تین وقتوں میں مجد و بھی نہ کریں۔ سنت: جس وقت بھی معجد میں آنا ہوتو ان سب با توں کا خیال رکھیے گا بلاضر درت شدیدہ دیوی با تیں مذکریں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو تلاوت وذکر آ ہت آ ہت کریں قبلہ رونہ تھوکیں ، نہ قبلہ رو بیر پھیلائیں ، نہ گا ٹا گا تھی ، نہ با برتم ہوجائے والی چیزوں کو تلاش کریں ، شاعلان کریں ، بدن کپڑے یا کسی اور چیز ہے تھیل شکریں ، انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالیس ندان کو چنی کیں ، الفرض مجد کے احرّ ام کے خلاف کوئی کام نہ کریں ۔ (طبرانی ، احمہ) سنت: ہیشہ جماعت کے ساتھ قماز اداکرنے کا اہتمام رکھیں ، (مسلم) سنت : جب جماعت کفری ہونے گئے تو تکبیر ہونے سے میلے صفوں کوسیدھا کریں ، اس کے بعد تکبیر کبی جائے۔

ر مذى شريف ين ب:عن ابن عمر اله كان يوكل رجلا باقامة الصفوف ولا يكبرحتي يخبران الصفوف قد قامت.

یعن حضرت عبداللدابن عرائے ایک مخص کو صفیں قائم کرنے کے لیے مقرر کیا بوا تها جب وه آ کرخبر ویتا که فیس فحیک ہوگئی ہیں ، تب وہ تکبیر کہتے تھے۔ سنت: صفوں کو بالکل سیدھا رکھیں مل کر کھڑے ہوں ،ورمیان میں خالی جگد نہ چیوڑیں، کندھے اور نخنے ایک دوسرے کے مقابل ہوں۔ (صحاح) سنت : ہر نماز کو اس طرح خشوع وخضوع سے ادا کریں کو یا میری زندگی کی آخری نماز

سنت : تکبیراً ولئے کے ساتھ نمازیہ هنا ( زندی ) سِنْت : كُمر ب إبرآ كربيده الرصة بوع على: قَوْ كُلُتُ عَلَى اللَّهِ لَاحَوْلَ وَلاَ قُوْةً

إلاً باللهِ، (تندى)

سنت : نمازیز ہے کے لیے چلے تو باوقار ہو کر ، قدرے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے چلیے ، کیونکہ بیدنشان قدم کلھے جاتے ہیں اور ہرقدم پر ثو اب ملتا ہے ، ( الترغیب ) سنت : مجد میں داخل ہونے لکیں تو پہلے بایاں پاؤں جوتے میں سے تکال کر بائیں جوتے پر رکھ لیں اور چروائی یاؤں کو جوتے سے نکال کر اول دایاں یاؤں مجد میں ركميے! (الرغیب)

سنت: مجدين واخل ہوتے ہوئے بيؤما پڑھيے: ر اَلسَلْهُ مَّ الْحَسْحُ إِلَى اَبْسُوابَ زخمتک.

سننت : اذ ان کا جواب وینا لیعنی جو کلمات مؤ ذن کہتا جائے وہی کلمات سننے والا وہرا تا جائے ، مرجب مؤذن حسى على الصلوة اور حَتَى عَلَى الْفَلاح كِيالوان دولون كلمات كے جواب میں سننے والا لا حَوْ لَ وَلاَ قُوْةَ إِلاَّ بِاللَّهِ كِهِ اور فِيرِ كَي اوْ ان مِين الصَّلُوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ كَجِوابِ شِ صَدَقَتَ وَبُورُتَ كَهِـ

سنت : اذان فتم ہو جانے کے بعد درووشریف پڑھیں اور دُعائے وسیلہ پڑھیں!اس کے پڑھنے والے کے لیے شفاعت حلال ہو جاتی ہے ، دُ عائے وسیار پیہے۔

ٱللُّهُ مَّ رَبُّ هٰذِهِ الدُّعُوةِ النَّامَّةِ وَالصَّلُوةِ القَائِمَةِ ابَ مُحَمَّدَن الْوَسِيُلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَا بِعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُودَنِ الَّذِي وَعَدْتُه ( بَعَاري )

سنت : اذان وتلبير کے درميان دعا کي مقبوليت کا وفت ہے۔ (ترندي) سنت : فجر کے وقت دو رکعت سنت ہیں ان کا ثوا ب دنیا ومافیہا ہے بھی زیادہ بہتر

٦-(تنى)

سنت: بميشہ جب تك موسك اللي صف بين جاكر بيشين إامام كے بالكل يجيد ياوا كي طرف ورنہ ہا کیں طرف، آگلی صف میں جگہ نہ ہوتو ای او پر والی تر تنیب سے دوسری پھر تنیسری صف بنا كر بينيس الغرض جب تك كم اللي صف بين جكه ملتي بوتو يتي نه بينيس ، (مسلم ، ابو دا وُر)

ان میں کے براء

سنت : نماز میں ول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا ہوا ہواور اعضاء بدن بھی سکون میں ہونے چاہییں ، (ابوداؤ د، نسائی)

سنت: جماعت ہے نماز پڑھے ہیں ستائیں گنازیا دہ ٹو اب ہوتا ہے۔ نماز کوسنت کے مطابق ادا کرنا ہی کامل طریقہ ہے، خلاف سنت کنتی بھی عاجزی کی صورت ہوقا نل اعتبار نبیس ،اس لیے سنتوں کا خوب خیال رکھنا جا ہے، ( از نو رالا بینا ح )

#### نمازي سنتيں

ا مرد کونیت یا ندھتے وفت دونوں ہاتھوں کو کا نوں تک اُٹھانا اور عورتوں کو کندھوں تک اُٹھانا۔

۲- ہاتھ اُٹھاتے ہوئے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا اور بلا قصد وارا دہ جس فدر انگلیاں تھلیں ،کھلی رہنے وینا ءاپنے ارادے سے شان کو ملانا چاہیے نہ کھولنا جا ہیں۔

ساندا كبركبه كرم دكوناف كي فيجاس طرح باتھ بائد هناكه باياں باتھ فيج رہاور داياں باتھ اوپررہا ورغورتوں كواى طرح سينے پر باتھ دكھنا۔ سرف پہلى ايك ركعت ميں سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ يُورى وَلَا اللَّهُ غَيْرُكَ تَك يرُ هنا۔

۵ صرف پہلی رکعت میں امام کو اور منفر دکو اعبو فرب الله من الشيطن الوجيم پڙهنا (منفردا کيلے تماز پڙھنے والے کو کہتے ہیں)

٢ - برركت يل سوره فاتحد على بيل به المله الوحمن الوحيم يره هنا امام اورمنفر دكومستون ب-

ے۔ صبحانک اللّٰهم ،أعو ذ بالله اور بسه الله تيوں کوآ ہترآ وازے پڑھنا۔ ۸۔ ہرمرتبہ مورہ فاتح فتم ہوئے کے بعد آ ہترآ وازے آ بین کہنا۔

9 ۔ (سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ کا ملانا واجب ہے) رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔

•ا۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں کی اٹلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا۔ اا۔ رکوع میں اس طرح سے جھکنا کہ سر ، کمراور سرین تختے کی طرح ایک سطح

روں ایر ہوجا نیں ، دونوں ہاتھوں کوتان کرسید ھار کھنا اور ہاتھوں کو پسلیوں سے جدار کھنا اور پنڈلیوں کو بھی سید ھار کھنا بیسب مردوں کے لیے جیں ،عورتوں کوسرف اثنا جھکنا چاہیے کران کے ہاتھ گھٹوں تک اچھی طرح پہنچ جا کیں ،عورتیں اٹلیوں کو گھٹوں پر ملا کررکھیں۔ اور کوع جیں کم از کم تین مرتبہ مشیحان رہی العظیم کہنا۔

ا بروں میں اس اس رہا ہوں ہے۔ ۱- رکوع سے سراٹھاتے وقت امام اور منفر دکو سے اللہ لمین حمدہ کہنا اور منفذ کی منفر دکو رُبُنیاً لَکَ الْمَعَمُدُ کہنا۔

وسرور و با ۱۲۔ رکوع کے بعد سید سے کھڑے ہوتا ،جس کوقو مہ کہتے ہیں بعض اسکووا جب کہتے ہیں۔ ۱۵۔ بجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتا۔

10 - جدے یں جائے ہوئے ہیں جانا مسئون ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پرر کھے اور پہلے گھٹنے 19۔ اس ایئت سے تجدے میں جانا مسئون ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پرر کھے کہ سر دونوں زمین پر میکیے ، گھر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر اتنا فا صلہ دے کرر کھے کہ سر دونوں ہتھیلیوں کے درمیان آ جائے اور ہاتھ کے اگو تھے، کا نوں کے زمے کے بالمقابل ہوجا کیں ، ناک اور پیٹانی دونوں زمین پرٹیکیں۔

ہوجا ہیں ، ما صار دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ملا کر قبلہ رخ رکھنا ،اسی طرح دونوں پیروں کی 21۔ جدے میں دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں ملا کر قبلہ رخ رکھنا ،اسی طرح دونوں پیروں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ کردینا مسنون ہے۔

ا کے بیدوں کے بیدوں اور کا انہاں کا کھنوں کی کہتی ں کوستون کی طرح کھڑ ارکھنا پیٹ 10 انووں سے ،آستیوں کو زمین سے اور پازوؤں کو پہلیوں سے جدار کھنا ،تجدہ سینہ کو ابھار کر کرتا ،تجدہ زمین کی طرف سینہ و ہا کرنہ کرنا جا ہے ،البنہ عورتوں کو زمین سے لگ کر

تجدہ کرنا چاہیے۔ 19۔ بجدہ میں کم از کم نتین مرتبہ سُبْسِحَانَ دَبِّتِی اَ لَاَعْلَیٰ کہنا ، پھر پانچ یاسات مرتبہ لینی طاق عدر میں کہنا ، طاق کا مطلب میدہ کدوہ دو پر پوراتشیم نہ ہوتا ہو۔

۲۰ بجدے سے سرا ٹھاتے وقت اللہ اکبر کہنا۔

النات ك إحد دونون درودشريف يراهيس اوركوئي دعا جوقر آن وحديث يس آئي مو) - じったりはり

... دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت چیرے کا موڑ ناست ہے۔

٢٠ - سلام پھيرتے وفت وونوں جانب سينيت كريں كه بين اس طرف كے مقتد يوں اور زِ قَتْوَ لَ كُوسِلام كرد بابعول وامام جس طرف جواس طرف نيت ش امام كوبھى شاط كريں -٢٩- امام كو واكيس طرف سلام پيرت وقت لفظ سلام كوية نسبت باليم طرف ك ذرا آواد بلندكرنا، بالني طرف ذرايت آواز علام پيرنا جا ي-

۲۰ مقتدی امام کے ساتھ ہی سلام چھردیں ویر شکریں۔

٢٠ - جس كو يكور كعت جماعت كے ساتھ ندهى ہوں اس كومبوق كہتے ہيں ، جب امام سلام مجرے تو مبوق کا امام کے دوسری طرف سلام پھیرنے تک انظار کرنا سنت ہے ، امام بب با کس طرف سلام پھیروے تب مسبوق اپنی رہی ہوئی رکعت اُ ٹھ کر پوری کرے (ب قام ماكل فورالا بينات سے ليے محت إلى)

سنت : فیمر کی نمازے فارغ ہوکراشراق تک ذکرالنی میں مشغول رہیں اس میں اعلیٰ درجہ تی ہے کہ جس جگہ فرض پڑھے ہیں وہیں ہیٹھے رہیں ،اوسط ورجہ یہ ہے کہ اس مجد میں کی بھی جگہ پیٹے جا ہے ،اوٹی ورجہ میہ ہے کہ مجدے باہر چلا جائے لیکن ؤکر الٰہی برابر زبان ے ادا کر تارہ جب آفتاب لگانے کے بعد اس میں چک آجائے اتقریبا آفتاب لگانے کے چدرومیں من بعدوو رکعت نفل پرهیں تو پورے ایک تج اور ایک عمرے کا تو اب ماتا ہے ال كونما داشراق كبته بين \_ (ترندى مظاهرات)

سنت: اشراق کے وقت جارر کعت قل پڑھے تو اس کی کھال کو دوز خ کی آگ شدچھوئے (35)\_5

ست: ني كريم الله شريل بالى طاكر باكرت تع و نيذ تمرينا مجى آيا ب، ( نبيذ تمر مچوہارے تو ژکررات کوشی کے برتن میں ڈال کررکھیں ،شیج کو د و پانی پیویں ) (ترندی) اشراق کے بعد حلال روز گارومشاغل د نیوی ٹیں لگ جائے گھر جاشت کے وقت جاشت

-02000 سنت: جب آفآب میں اور وحوب میں تیزی آجائے انداز آ ۸ بجے کے بعدے زوال

۲۲\_جلسد میں بیٹھنا ، پھراللہ اکبر کہدکر دومرے تجدے میں جانا۔ ٢٣\_ جس طرح ميلے مجدے كے متعلق منتيل بيان موكى بين ان سب كوان

کرتے ہوئے دوسرے بجدے میں جانا (وہاں نفس بجد و کرنا فرض ہے )۔

۲۳۔ دوسرے مجدے سے اُٹھے تو پہلے پیشانی وناک (لیتن سر) اُٹھا ہے اور د دنوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کرفڈم کے بٹیوں پر زور دیکر بغیر بیٹے اور فیک اکا ہے سیدها دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوجائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا تھے۔

٢٥ ـ وومرى ركعت بيل بسم الله الرحمن الرحيم يدُ حرّ وره فاتح يرج اور کوئی سورت یا چھوٹی تین آیات کی حلاوت کرے، سورہ فاتحدا ورسورت ملانے کے ورميان بسم الله الوحمن الموحيم يوهنا مغروك لياورسرى فمازين امام ومغروك ليم سخن ب، بدومرى ركعت بيلى ركعت ك مطابق سنت كاخيال ركعة موس يورى كريى . ٢٦ - دوسرى ركعت يل دونول تجد ، اداكر في ك بعد الله اكبر كيدكر يبط

تعدے میں بیٹے اور جس طرح جلس میں تحریر کیا گیا ہے ،ای مسنون طریقے سے قعدہ میں يف اور المتحسات يرص جب اشهدان لا يريني توكلمك الكل الماره كر اس طرح کدوا کیں ہاتھ کی چنگی انگی اور اس کے برابر والی انگی دونوں کو ہشکی پرموز کر ملا لے ، 🕏 والی بڑی انگلی اور انگو شے کا حلقہ بنا لے اور کلمہ کی انگلی کولفظ لا پر کھڑ اکر لے اور الا السلمه يزه كرفيج ران على يركراد الدوائي باته كوآخرتك اي طرح بندها بواريخ و التيات تتم بوتے بن ( نفلول أورسنت غير موكده كے علاوه باتى فرض وواجب وسنت موكده میں ) فورا تیسری رکھت کے لیے کھڑا ہوجائے کہ بدواجب ہے التحیات ہے آگے ند پڑھے۔ ے اے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مورہ فاتحد سنت ہے اور مورہ فاتحد کے بعد مورة نه ملانی جا ہے بلکہ مورہ فاتحہ کے بعد آمین کہہ کر رکوع میں چلے جا تھی آمین زور ہے نہ کویں ، ( فرضوں کے علاوہ یاتی لفل سنت مؤ کدہ ہوں یا غیرمؤ کدہ یا وتر کی نما ز سب میں تيسري يا چوتني ركعت بھي سوره فاتخدا ورسوره فاتخد كے بعد سورة كاملانا واجب ہے)

۴۸۔ عورت جب التحیات میں بیٹھے تو دونوں یا ؤں دائمیں جانب کو تکال دے اور یا نمیں سرین کوزشن پرفیک کراس پر بیٹے۔

٢٩ \_ آخري قعد ، بين التحيات پڙھتے ہوئے (جس طرح اوپر مذکور ہوا اشار و کريں)

# جن کھانوں کے فوائدیا تعریف آپ ہے منقول ہے

سنترہ ( بخاری ) پیا زلہن ،کلوٹمی ،رائی ،مینٹمی ، سونٹھ ،روغن زینون سناء کمی ، گئی سے برتن میں شہد ڈال کر اس کو ہلا کر چاشا ،سیب چر ٹی ایلوا ،عود ہندی ، پیلو کے درخت کا پہل ، بیرو فیمرہ۔ ( نشر الطیب )

## کھا نا کھانے کے متعلق منتیں

سنت: کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ،کلی کرنا۔ (ترندی) سنت: میشیت رکھنا کہ کھانا اللہ تعالیٰ کے عظم کے تحت اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھانا ہوں ، (الترغیب)

سنت: والحين باتھ ہے کھانا کھانا ،ای طرح کسی دوسرے کو کھانا دینا یا کسی ہے کھانا لینا ہو تب بھی دایاں ہاتھ استعمال کرنا (ابن ماجہ)

سنت: الشفي بيني كركها نا كهانا، (ابوداؤر)

سنت: کھانے میں جینے ہاتھ جمع ہوں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی ، (منگلوۃ) سنت: ہرمقدار کھانے پر قناعت کر لیٹا، کینی جننا اور جیسا کھانامل جائے اس پر راضی رہنا اورانشہ کافضل مجھ کر کھانا (مالک)

مدّت: کھاٹا کھانے کے لیے اکڑ و ( دونوں گفتے کھڑے کر کے بیٹھنا کہ سرین بھی ز بین ے اوپر رہے ) یا ایک پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جانا اور دوسرا گھٹنا کھڑا رکھنا یا دونوں زانو ؤں کوزین پرفیک کر جنگ کرکھاٹا ، ( عمد ۃ القاری )

سنت: جوتے اتار کر کھانا کھانا، (داری)

سنت: کھانے کی مجلس میں جو شخص بزرگ ہواور بڑا ہوان سے پہلے شروع کرانا۔ (مسلم)

ر کے است : کھانا تین اٹلیوں ہے آرام ہے کھایا جاسکتا ہوتو چوتھی انگلی کو شامل نہ کرنا ،غرض ابتدر ضرورت ہاتھ کی اٹلیاں استعمال کرنا ، (الترغیب) سنت: بہت اللّٰه الوحمن الوحیم پڑھ کر کھانا شروع کرنا (ابوداؤد) ے ایک گفتہ بہل تک کے درمیان دور کھت یا چار رکعت یا چر رکعت یا آئھ رکعت لل پر حظیں (اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں (مسلم) چاشت کی صرف دور کعت پر صف سے آدی کے بدن بی تین سوما ٹھرجوڑ ہیں سب کا صدقہ ادا ہوجا تا ہے اور تمام گناہ صغیرہ کی مفخرت ہوجاتی ہے (مسلم) اگر چہ گناہ سندر کی جھاگ کے برابر ہوں، (تر فدی) سنت: چاشت کی چار کھت پڑھنے سے اللہ تعالی دن جمر کے بڑے بڑے کام اس بندے کے باسانی پورے کراد ہے ہیں، اس کے کاموں کی کفالت فرما لیتے ہیں، (احمر) سنت: جو شخص چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھرے باوضو ہوکر چلاتو اس کو جمرے کا آؤاب ملتا ہے، (الاداؤد)

سنت: جو مخص چاشت کے وقت آئی رکعت نقل پڑھے تو اس کو قسانتین (عابدین) میں ہے لکھ دیاجا تا ہے ، اگر بارہ رکعت نقل پڑھے تو جت میں مکان بنادیا جا تا ہے ، (احمہ)

#### اسمائے طعام مستونہ

آون ، گل گا اور پرندول کا گوشت ، گھیل ، ترکیل ، ونید ، مرخ ، ترکیل ، نیل گائے اور پرندول کا گوشت ، پھیل ، تر بھوریں اور بھی نیم پہنتہ ہر تم کی بھوریں خشک پھوارے جو کی رونی ، گندم کی روئی ، روئی ، شور بے میں روئی ، گلام کی روئی ، روئی ، شور بے میں روئی بھی کو تربیل کی اور دونی کو طا کر کھا نا ، مرکدا ور روئی ، شور بے میں روئی بھی کو تربیل کھی ہوا ، بھتا ہوا ، مان کے ساتھ پکا ہوا گوشت ، ولی بھوا کو شت ، جم کے اگلے جے کا گوشت ، ول بوا گوشت ، جم کے اگلے جے کا گوشت ، ول بوا گوشت ، نا کے مراقب کا گوشت ، گیبول کا حریرہ ، جو کے آئے میں زینون کا تیل ڈال کر جس بیں بھی کا گوشت ، گیبول کا حریرہ ، جو کے آئے میں زینون کا تیل ڈال کر جس بیں کا لی مرجیل اور دیگر مصالح ہو ترک ال دیا گیا تھا۔ جو آٹا اور چھندر طا کر پکایا گیا ، زیتون کا کی مرجیل اور دیگر مصالح ہو ترک ہو تی ہوا رے اور تھی طا کر کھا نا بنا یا ہوا ، جو کی اور شون کے ساتھ بھو ہا دے اور تھی طا کر کھا نا بنا یا ہوا ، جو کے ساتھ طا کر ، آپ سیا تھی گوروں کے ساتھ طا کر ، آپ میں پانی کے ساتھ کو بارے ، ای طرح خربوز ہ تر بوز ، خربوز ، گور کو کی کھروں کے ساتھ طا کر ، آپ بھی معلوم ، وتی تھی ، (خراطیب ) (شرح سز السعاد ت ) آپ سیا کے کہا تھی طا کر ، آپ میں ہوتی تھی ، (خراطیب )

رسول الله عظف سے تجی محبت اوراً سکی علامات

سنت : ہاتھوں کو پکنائی لگ گئی ہوتو ( دھونے سے پہلے ) ان کو ہاتھوں باز دؤں اور قد موں سے پونچھ لیٹاء ( ائن ماجہ )

سٹ : وسترخوان پہلے آٹھالیا جائے اس کے بعد کھانے والے آٹھیں ، (ابن ماجہ) سٹت : وسترخوان کوزیشن پر بچھا کر کھانا کھانا (شائل ترندی)

سنت: کھائے سے فارغ ہو کرکوئی ؤ عائے مسئونہ پڑھنا ، نیز اس دعا کے پڑھنے ہے گناہ (صغیرہ) معاف ہوجاتے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِّنِي وَلاَ قُوَّةِ. (ابوداؤد) سنت : سمى دوسرے ك دسترخوان بركها نا كهائ تواس كے ليے بيد عاكر نا ، مراس وفت دعاكے ليے ہاتھ أضانا ثابت فيس ہے۔

ٱللَّهُمُّ ٱطُّعِمٌ مَنْ ٱطَّعَمَنَا واسْقِ مَنْ سَقَانَا.

پانی پینے کے متعلق سنیں

سنت: دا كي باتھے يائى يوس، كونكه بالى باتھ سے شيطان بائى بينا ہے۔ سنت: تين سانس ميں بانى جينا جائے (اور سانس برتن سے مند الگ كركے لينا جاہے)۔ (تر ندى)

سنت : يانى يد ع مليابهم الله اورة قريس الحددلله كبنا، ( يخارى)

سنت: پینے کی چیز میں پھونک شارنا، (ابوداؤ د )

سنت: آب زم زم کھڑے ہوکر پینا، (تر ندی)

سنت : وضوكا بچا مواياني كفر ، موكر چيا ( شاكل تر قدى)

سنت : رات کو چھو ہارے یا انگور پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور شیح کو ان کا پانی چینا ( اس کو نیز تمریا نییز عنب کہتے ہیں ) اگر گری کی وجہ سے یا ویر تک رکھار ہے کی وجہ سے نشہ بیدا ہوجائے تو ہرگز شہری یں انشہ آور چیز حرام ہے۔

سنت: كوئى مشروب خود يى كر دوسرے كو بقيد وينا ہوتو دائيں جانب والے كا حق ہوتا ب، (ترندى)

سنت: جوفض ووسرول كويلائ و وخودسب سے آخر ميں بيئے۔ (تر ندى)

سنت: کھانے کے شروع میں بسم اللّه الموحمن الوحیم پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں یاد آجائے تو اس طرح پڑھیں بسم اللّه اوله و آخوہ (ترندی) سنت: کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کرنا برتن کے چ میں یا دوسرے آوی کے آگے ہاتھ نہ ڈالنا (ترندی)

سنت: کھانے میں پھونک شارین، ( اُر مذی )

سنت: وسترخوان پر مختلف کھانے ہول تو ہا تھ تھمانا جائز ہے جو کھانا پہند ہو لے کر کھائیں (ترندی)

سنت : گھر میں سر کداور شہدر کھنا سنت ہے (تر ندی)

سنت: گوشت کا برا پارچہ بھنا ہوا ہوتو اس کو چھری سے کاٹ کر چھوٹا کرنا ورست ہے۔ ( بخاری ومسلم )

سنت : گوشت کی بونی کوچھری ہے کاٹ کر کھانے کی بجائے دائنوں ہے نوج کر کھائیں ، زود بہتم اور مزید ارمعلوم ہوتا ہے (ترندی)

سنت : نیز گرم کھا نا شدکھا نئیں ، ذرا دم لیں ،سہانا ہو جائے تب کھا نئیں ، (احمد )

سنت: کھانا کھاتے ہوئے کھانے کی چیزیا لقمہ نیچ گرجائے تو اس کو آٹھا کرصاف کرکے

کھالینا جا ہے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔(ابن ماجہ)

سنت : آپ کا سائقی کھانا کھا رہا ہے تو حتی الوسع اس کا ساتھ وینا تا کہ وہ پیٹ بجر کر کھالے، مجبوری ہوتو عذر کر دینا، (ابن ماجہ)

سنت: جس خادم نے کھانا پکایا ہے اس کو کھانے میں شریک کرنایا دو جارلقہ اس کوعلیجدہ وے دینا، (ابن ماجه)

سٹنٹ : اس گھر ٹلس مبت خیر ہوگی جہال کھا نا کھانے کے بعد ہاتھ وطوکر کلی کرنے کی عاوت ہو ( ابن ماجہ )

سٹت: کھانا کھانے کے بعدا لگایوں اور برتن کو چاہ لینا ، کیونکہ کھانے والے کومعلوم نہیں کہ شایداس بڑے میں حق تعالیٰ شانہ نے ہر کت رکھی ہو جو برتن میں رو گیا ہے۔ سٹت: جب انگلیاں جانیں تو پہلے درمیانی بڑی انگلی اسکے بعد کلے والی پھر اگوشا جا میں

(طيراني)

#### رمول الله علا سي بكن مجت اوراً مكى علامات

صلوة عصر

شند: عصر کے فرضول ہے پہلے جار رکعت پڑھناسنتہ ہیں ( تریڈی ) سنت : جب جماعت کھڑی ہوئے گئے تو سفیں سیدسی رکھنے کا خاص ایتمام رکیبی ، دوسرا آدی یا فیش امام آ کے چھپے ہونے کو کہیں تو گفیل کریں اور ہر قما زکو یہ جھ کراوا کریں کہ شاید میں تاخ ی نماز موں

یہ میری آخری نماز ہو۔ سفت : عسر کی تماز کے بعدے مغرب کی نماز تک مجد میں رواکر بڑھنی ذکر البی کرتا ہے اس کو دعفرت اسائیل علیے السلام کی اولا و میں سے چار غلاموں کے آزاوکر نے کا ساتو اب ہوتا ہے (الترخیب) کا روبار میں بھی مشغول ہو جائے تو وقت بوقت ذکر کرتا رہے اور حجوت ، جبوٹی فتم اور ویگر گنا ہوں سے پہیز کرے ، و پسے تو ان باتوں کا تمام عمر میں ہی خیال رکھنا اور گنا ہوں سے بچنا ضرور کی ہے ، گنا ہ ہوجائے تو فور آتو ہر کر لیمنا جا ہے۔ برے ساتھی سے تنہائی اور یا دالہی بہتر ہے۔

منت: جب سوری غروب ہونے گئے تو تھوئے بچوں کو گھرے ہا ہرنہ نکالیں ، اگر ہا ہر ہوں تو ان کو گھر بلالیں اس وقت شیطانی اشکر پھیلنا ہے ، اب آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے، جملہ منن کا خیال رکھیں ، اکثر مغینی ہرتماز کے وقت سامنے آتی ہیں ، ایک وقعہ بیان کردی ہیں آپ یا ٹیجوں وقت خیال رکھا کریں۔

#### فمازمخرب

سنت: مغرب سے فرضوں کے بعد دور کعت پڑھنا سنت میں ( ترندی) سنت: ان دوسنتوں کے بعد چھر کھت نظل پڑھے تو اس کو ہار دسال کی عہا دت کا ثو اب ملتا ہے، اس کو صلوفا الاؤا بیبن کہتے میں -سنت: گھر میں داخل ہوتے وقت کوئی ندکوئی ذکر کرتا رہے۔ (مسلم) سنت: برینے کی جزیل کر (سوائے دودھ کے ) بیدها کرنا۔ اللّٰهُ م بسار ک لسّان و اَطْعِد مُنا عَنْهُ اللّٰهِ مُ اَوردودھ بیٹے کے اِللهِ بیده عاکرنا: اللّٰهُ مُ اَورکُ لَسَانِ لَنَا اِللّٰهِ وَاِذْ اَللّٰهُ مُ اَورکُ لَسَانِ کَ اِللّٰهِ وَاِذْ اللّٰهُ مُنَا اِللّٰهِ اللّٰهِ وَالْدُو لَلّٰا اِللّٰهِ وَالْدُ

بے کھانے کی شنیں ہر کھانے پینے کے وقت وسیان رکھنے کے لیے ہیں، دو پر اور کھنے کے لیے ہیں، دو پر اور کھانا کھانے کے اور تھوڑی ویرسو جانا یا لیٹے رہنے کو قبیلو للہ کہتے ہیں، یہ بھی مسئون ہے۔

اس کے بعد جب ظہری نماز کا وقت ہو جائے تو جو طریقتہ فجر کی نماز کی تیاری کا مسئون طریقت ہے و کیولیا جائے۔

اکھا گیا ہے، وہی ظہری نماز کی تیاری کا مسئون طریقت ہے و کیولیا جائے۔

تما ذِظهر كي سنين

سنت: ظهر کے فرضوں سے پہلے جار رکعت اور فرضوں کے بعد دور کعت منتیں ہیں۔ سنت: جماعت کھڑی ہوگئی ہوتو دوڑ کرنہ چلیں کہ سانس پھول جائے بلکہ سبک رفآر دقار کے ساتھ آ ہے ، ( آرندی )

سنت: امام کے پیچے وولوگ کنز ہوں جونماز کے مسائل سے زیادہ واقت ہوں۔ سنت: نبی کر پیم آنگ ہے قرش پر وچنائی پر اور زین پر نماز پڑ سنا ٹابت ہے۔ (تر ندی) زین پر نماز پڑ صناچنائی سے افضل ہے اور چنائی پر کپڑے کے مصلے سے افضل

(شرتفاي)

نلمرکی تماز کے بعد اپنی مصروفیات بیں مشغول ہوجائے اور عصر کی نماز کا خاص طور پر خیال رکھے! قرآن شریف بیس اس کا خصوصی حکم آیا ہے کد عصر کی نماز پا جماعت اوا ہوئی بیا ہیے ، جب عصر کی نماز کی نیاری کریں تو بیان کروہ سنق کواوا کرتے ہوئے چلیں۔ سنت: عشاه کی نماز کے بعد ( بلا ضرورت ) و نوی یا تی کرنامنع ( بینی مکروه جزی) ہیں ( - Ele 8)

سنت: اندجیری رات جو، روشی کا انظام نه دو، تب بھی مجد میں جا کرنماز عشاءا دا کرنا موجب بشارت ہے۔ (این ماجہ)

سنت: برفرض نماز کو جماعت کے ساتھ تکبیراً ولی کے ساتھ اوا کرنا (الترغیب) سنت : چوخص جالیس رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیراولی سے اوا کرے تو اس کے لیے دوز خ سے برات (بری ہونا) لکھ دیا جا تاہے (ابن ماجہ)

سات: وترول كى ميلى ركعت بين سورة فاتحد ك بعدست اسم رَبِّكَ الأعلى ووسرى ركدت يس فُسلُ يَساتَيُهَا الْكَفِرُون ، تيرى ركعت يس فُسلُ هُوَاللَّه آحَدُ رِدِها، (ابوداؤو)، ( بھی بھی چھوڑ دیا کریں )۔

سنت : وتركى فمازے فارغ موكر تين مرجه آواز كے ساتھ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسُ \* یرْ هنا تیسری مرتبه دْ را تینی کریرْ هنا\_(ملکلو ة)

#### رات کے مستون اعمال

ستن : گر كورواز ، بسم الله الرحمن الوحيم يز حكر بندكري اور بسم الله پڑھ کرکنڈی لگا کیں ( بخاری ) حتی کہ اگر پانی کی بالٹی ہوتو اس کے عرض پر بھی کوئی لکڑی بسم الله يونه كرركدي ( يخارى)

سنت: جن برتنول بين كهائے پينے كى چيزيں موں ان سب كو بسسم السلم بين هدكر و هانپ دیں۔ ( بخاری )

سنت: آگ جلتی ہو یا سلگ رہی ہواس کو بجھادیں۔ ( بخاری )

سنت: جس روشی ہے آگ نگلنے کا خطرہ ہوتو اس کوجھی بجھا دیں۔ ( بخاری )

سنت: بیوی بچوں کونفیحت آمیز کہا تیاں اور خوش طبیل کی یا تیں سنا کیں۔ ( شاکل تر ندی ) سٹٹ : جب بچے تقریبا نو دس سال کی عمر کے موجا نمیں تو بہن بھائی کے بستر ہے بھی الگ

الگ کرویں ۔ (مشکلوۃ) سنت : سرمددانی رکھیں اورسوتے وفت خود بھی اور بچول کے بھی تین تین سلائیاں دونوں

سنت : گرین داخل بو ت وقت بروعا بھی صدیث شریف میں آئی ہے، السلف م ایسی أستَلُكَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ وَخَيْرَ الْمَوْلَجِ بِسُجِ اللَّهِ وَلَجْنَاوَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوْكُلْنَا (الإواؤو)

سنت : گھر میں جوموجو د ہو،خواو پیوی ہو ہے ہوں ان کوملام کرنا (ابو داؤ و ) سنت: جب گھروالوں میں ہے کمی کے بے پر دہ ہونے کا وقت یا اندیشہ ہوتو اطلاع وے كرا تدروافل مونا (مظكوة)

سنت: گھروالوں کو کنٹری سے یا پیروں کی آہٹ سے یا تھنکھارنے سے خبروار کردیتا

سشت : عشاء کی نماز پڑھنے سے قبل نہ سوئیں! (مشکوّۃ) مباداعشاء کی نماز بھاعت سے فوت ہوجائے بچوں کو دین کی ہاتی بتانے کا بیاچھا وقت ہے، اب آپ عشاء کی نماز کی تياري كرين -

#### تمازعشاء

سنت: عشاء ك فرضول بي بيلي جا دركعت سنت إلى (مخلوة) سنت:عشاء كفرضول كے بعدد وركعت سنت إن (مفكوة)

سشت : عشاء کی ان دوسنوں کے بعد بجائے دو رکعت نقل پڑھنے کے جار رکعت نقل پڑھے تو عب قدر کے برابر ثواب ملائے (افر غیب) اور جس کی تنجد کے وقت آگھے نے کھلتی جوتو یہ جا روکھت تبجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں ، تو تبجد میں شار ہو جاتی ہیں ، اگر پیچلی رات کو آگھ کھل جائے تو اس وقت بھی تبجد کی نماز پڑھ لیں ورند سے چار رکعت بھی کافی ہو

سنت : وتر وں کے بعد جود ورکعت نفل پڑھتے ہیں ان نفلوں میں پہلی رکعت میں سور و فاتحہ ك بعد إذا إلسن لسب الأزض اوردوسرى ركعت يس سوره فاتحد ع بعدسوره فسل يَاأَيُّهُ الْكُفِرُوْنَ رِرْحِيهِ الْوَيدِ دوركت قائم مقام تجدك موجاتي بين ، (الترخيب) ف: ہو سکے تو دوتوں جگہ یعنی وتر وں سے پہلے چار رکعت اور وتر وں کے بعد دور کعت تقل یں تبجد کی نیت کرلیا کریں تو ان شا واللہ تعالی تبجد کی فضیلت وثو اب سے محروی شدہوگ ۔

ن : قرآن مجيدش سے كوئى ايك سورة يوسيس جويا دمور (ترندى) سنت : طہارت کے ساتھ سوئیں (الترغیب) ہملے سے وضو ہوتو کانی ہے ورنہ وضو کرلیں بهی نه و عکاتو مونے کی نیت سے تیم بی کرلیں! منت التجد ك ليمط مريات ركاكرمونا ( أمالي ) سنت: سورہ واقعہ کا وروکر لینے نے فقروفا قد کی نوبت جین آتی۔ (الترخیب) ن: اور پہت ے اور او ما حاویث بی آئے ہیں جس کو جوا تھا گلے یا کسی کا معمول ہوتو

10 / You سنت: تبجد کی نماز کے لیے اضفے کی دیت کر کے سونا۔ (نمائی) سنت: وضو کا یا نی اورمسواک پہلے سے تیا رر کھٹا۔ (مسلم) سنت: جس وفت رات كو آكد كل جائے صلح صاوق وونے سے پہلے تبجد كى فماز ( 12 1/2 ( 12 1/2 2 )

ف: تبجد كى كم ازكم ووركعت اورزياده عن إده باره ركعت موتى بين بيتوسنت بين باتى نوافل جس قدر جا ہیں آپ پڑھیں ، کوئی ذکر اللی کریں ، علاوت کریں ، اگر چاہیں تو تجید بندر مراوعا كى دورت بركر فرك فراز يماعت ساداكري-

#### زوجین کے لئے مسنون اعمال

سنت: (تجودار بچل سے پوری اختیاط ہو سکے) تب میاں بوی کا ایک پستر پر سونا۔ (00)

سنت: یوی کے ساتھ کھیل اواق کرنا ( زندی ) سنت بھسل کر لینے کے بعد تولیہ ہے بدن پر چھٹا اور نہ بچر چھٹا دونوں حضور اکر مہالگے ہے ٹا بت ہیں ، لید اووٹو ں طریقے ہی مسئون ہوئے ، (جمع الفوائد) سنت: ایکی حالت میں جب عشل فرض ہو گیا ہو، کھا نا پیٹا ہو ( جیسے محری کے وقت ) تو ہاتھ بہنچوں تک وصولیں ،کلی غرار و کر کے کھا کیں چیش (عشل بعد میں صلح صاوق کے بعد کر لين (جمع الفوائد) سنت : رات کو اچھا خواب نظر آئے طبیعت جا ہے تو سمی مجھدارتھیر بتائے والے محبت

آ تکھوں میں سرمدڈ الیں ، پہلے تین مرتبددا کئیں آ تکھ میں پھریا کیں آ تکھ میں ڈ الیس ۔ سنت: استر بچها موامو یا لپنا مواموتو لینتے سے پہلے اس کواچی طرح جمال لیں ،تب بند کے ایک کنارے ہی ہے تھاڑلیں ، (مقاؤۃ) سنت : سونے کے لیے پھر سواک کرلیں ، (منگلوۃ) سنت : سونے کے قبل دونوں ہاتھوں کی ہشیلیاں ملاکران پر پھونک ماریں ایک مرتبہ بسم اللُّه الرحمن الوحيم يددكر مسوره اخلاص يرحين، يجريوري بسم اللُّه الرحمن الرحيم يروكقل اعوذ بوب الفلق ، يم بسم الله الرحمن الوحيم يروك قبل اعو ذبيرب المناس يرهيس، اوردونون بالحول كوسرت يا وَن تك جهال تك بالحد پنٹیں پھیرلیں، پہلے سامنے مرے شروع کرکے ویروں تک اس کے بعد کر کی طرف کو پھرلیں ،اس طرح سے تین یارکزیں ، (ترندی) سفت : خود بستر بجها نا\_ (مسلم ) سنت : تليراكانار (ملم) سنت: چۇ سے اور كھال كوبستر بنا كران پرسونا۔ سنت: چنائی پرسونا به سنت: بوريخ يرمونا\_ سنت : کپڑے کے فرش یرسونا۔ سنت : زينن پرسونا۔ سنت: تخت يرسونا \_ سنت: چار پائی پرسونا۔ (تشرالطیب وغیرہ) سانت : داینی کروت پرقبله رو بوکرسونا \_ ( بخاری وسلم ) سنت: دا ہے ہاتھ کے اوپر سرد کھاکر سونا۔ ( بخاری ) سنت : ليك كريده عايز هنا، اَللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ آمُوْتُ وَآخِيني (مَثَاوُة) سنت: تين باريها متغفار پرهيس! أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيْرُمُ وَآتُوبُ إِلَيْهِ، (تر يرى) ہونے کے وقت ایک محاتی نے ہاتھ ڈال کرپشت کی جانب میر نبوت کو برکت کے لیے باتفارگایاتها، (شاکل زندی)

سنت: آيكا كرتا تخول ساوير نصف يندل تك بوتا قا (ماكم)

سنت: انجاسكا آب نے زخ كيا ب (سرك دج سے آب اللہ كوموب تنا (تدى) کین عمر بحرا زار لیتی تبیندی استعال فر ماتے رہے ہیں۔

سنت: آپ تان کالباس جا در کلی ، گریته ، مما مه ، دنیا قفا ، دهاری دارجا در پیند کرتے تھے ، المام ك ينج أو في ركمة تق بهى صرف أو في يهنة ، كى وقت صرف عمام بحى با عرص لية سے ،عمامہ کا شملہ مجھی ہوتا مجھی نہ ہوتا شملہ کمر کی جانب ہوتا تھا، آپ تھا گئے نے قبا بھی پہنی ہے آپ کی جا درمبارک کا طول چھ ہاتھ اورعرض تین ہاتھ دایک بالشت تھا اور تببتد کا طول جار باتحداورایک بالشت ،عرض دو باتحدایک بالشت آیا ہے، تہبتد نصف پنڈلی تک ہوتا تھا ، جا در کا رنگ سرخ وهاری دارستراورسیاه رنگ کی اوئی جا در بوٹے والی اور بیتیر بوٹے والى استعال قرمائى ب،شاوروم نے پوشین جس پرریش كا شجاف تھى بيجى تھى، آپ تا نے اس کو پہنا ہے، بھن روایات میں یا تجامہ کا خریدنا اور پہننا بھی آیا ہے، سوتی کیڑا زیادہ استعال فرماتے تھے، جیتی کیڑا بھی استعال فرمایا ہے آپ کا تکیہ چیڑے کا تھا جس ك اندر تجورى جيال بحرى موئي تقى \_ (شرح سفرالسعا دت وتشر الطيب)

سنت: سندلباس آپ الله كو پندها، ( شاكل زندى)

سنت عورتوں کے بردہ کی جا دراتی کمبی ہوتی تھی کدایک بالشت بلکدایک ہاتھ زمین پر تسلق چلی تی ، (زندی)

سنت: جب لباس زیب تن فرماتے ،حتی کدجو تیاں بھی تو پہلے دائن طرف سے پہنا شروع قرماتے اور جب الباس یا جوتا اُ تارتے مخصاتو پہلے یا کیں طرف سے اتارنا شروع قرماتے (517) =

سنت: کیرا جب تک بیوند لگانے کے لاکن نہ ہو جاتا اس کو روی نہ فرماتے (じょう), き

سنت : مردکو پا جامہ، شلوار، تببندوغیرہ فخوں ہے او پر رکھنا جا ہے ( تر قدی ) سنت: مرداردوعالم المنطاق كدكروزساه كامها عرص و يخره (مقلوة) والے آوی سے ذکر کردے تا کہ اچھی تعبیر بتاد ہے ، اور اگر پراخوب اور ڈراؤنا خواب وكهائى ويتوجس وقت آكه كطاى وقت أغو ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. ايك بار یڑھ کر یا گیں ہاتھ کی طرف تین مرتبہ تھ کا روے اور کروٹ بدل کر سوجائے اور کی ہے و كرشكر سان شاء الله كوئي ضرر نه بوگاه ( بخاري وسلم ) سنت : جب نيئر كلئے كے بعد أن اللہ الله اللہ عليا كا ارادہ موتو بيدُ عا برا ھے:

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي آحُيَانًا بَعُدَمَاأَمَاتُنَا وَإِلَيْهِ التُّشُوِّرُ.

ف: چوبیں کھنے میں چیش آنے والی مختر سنتیں عرض کی گئی ہیں ، مج اُنھ کر پھر وہی سنتیں شام تك، پھر رات تك مونے كے بعد أشخے تك كى ياد كرليا كريں ،اى طرح بميشہ كے ليے زندگی کامعمول ہوجائے گا۔

صور اکرم الله کی اتباع میں خداتھالی نے اپنی محبت عطافر مانے اور گناموں كى مففرت كا قرآن مجيدين وعده فرمايا بحق تعالى شاندكى محبت اور حبيب خداع الله كى محبت ان دونوں کی رضا جوئی ہی خلاصہ زندگی دحیات ہے، چندروز میں آپ دیکھیں کے که برقدم پران کی بی بحبت کی ریگذرمعلوم ہوگی اور سیجت مامور بدہے جس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر یوں کیں گے۔

محبت کی تمشش ا ب را ہبرمعلوم ہو تی ہے جدهرجاتا ہوں ان کی را مگذرمطوم ہوتی ہے رگ و ہے میں ہے ساری لذت وروجگر پھر بھی طبیعت تشد درد جگر معلوم ہوتی ہے جهال تك بمى نظرجاتى ب جلوه گاوستى ميں! محبت بی محبت جلوه گرمعلوم ہوتی ہے۔

(حضرت عارق)

لباس کی سنتیں

سنت: آتخفرت الله الرح كويندفرات في آپيال كار ح ك آسين باتحول كى بالجول تك موقى تحيى كرتے كا كا يبنے كى طرف موتا تقا اور اتنا فراخ كر كيلے موسے

نت : جب سات روز کا ہوجائے تو اس کا اتھا نام رکھنا، (ابوواؤو) ے ہے: ساتویں روز عقیقہ کرنا (ابو واؤ و )، ساتویں روز نہ بوتو چودھویں ور نہا کیسویں روز۔ منت کی بردگ سے چوہار و چواکر سے کے مند میں چانا اور بردگ کا وعا كرنا\_ ( بخارى وسلم )

#### متفرق مسنون ائمال

منت كريمهمان آئة اس كى عزت واكرام كرنا، (مفكوة) سنت : کسی فض نے آپ کی مہمان نوازی جان کر نہ گی ہولیکن جب وہ آپ کے گھر آئے قاس کی میماعداری کرناه ( ترندی )

عث :مہمان جب رخصت ہوتو گھر کے ور واڑے تک اس کوچھوڑ نا ، ( ابن ماجہ ) سنت: پروی کو اپنی ایڈا ہے بیانا، اس کو اچھی بات کہنا ورنہ خاموش رہنا، صلہ رحی كرنا ، (بخارى وسلم)

سنت: الني إتحد علاكمانا، ( بادي)

سنت : کوئی مخص آپ کے لیے ہدیہ یا تختہ لائے اور آپکواس کی طرف شوق بھی شہوتو بھی ال كا قبول كراينا، (الترغيب)

سنت جمد وعيدين كي ثماز كے ليے عسل كرنا ، جلدى تماز كے ليے عليے جانا وہاں ونيا كى یا تیں ند کرنا ، پہلی صف میں امام کے چھے جا کر بیٹے اگر پہلے ہے آ دمی پیٹے ہوں تو ان کو مچلا تک کرنہ جانا ، دوآ دمیوں میں جو پاس پاس بیٹے ہوں جدائی ندکرنا ، خطبہ کے وقت خاموش رہنا جعدے قبل جا ر رکعت سنت ہیں ، جعد کے فرضوں کے بعد جا رسنت پھر دوسنت

سنت: جوسلمان على اس كوسلام كرنا، چينك آئ توالىحمد للله كبنا، سلام كاجواب وعليكم السلام كهناءاور چينك كاجواب يسوحمك الله عدينا واجب بيار و جائے تو اس کو ہو چھنے کے لیے جانا ، مرجائے تو دوسرے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کے جنازے کے چیچے چلنا ، نماز ووفن میں شر کیک رہنا ، جب کو کی وعوت وے تو بلاعذر شری وعوت رو شکرنا ،امانت کو بھینہ اوا کرنا ،وعدے کو پور اکرنا ،کوئی رشتہ وار بدسلوگ

سنت : كيڙے كى سفيد تو بي اوڙ ھے تھے وہ سر كے ساتھ لكى ہوئى ہوتى تھى ، ( سراج المير ) سنت: آپ تھا نے چل (جس کی شکل زاد سعید میں دیکھیں) جو تیاں اور چڑے کے موزے سے اللہ اللہ الله قال ق سنت: يا كين جانب تكيدلكانا\_(نشرالطيب)

بال، ڈاڑھی اورمو تچھوں کے متعلق سنتیں

سنت: سردارا نبیا ﷺ کی داڑھی مبارک اتنی گہری اور تخبان تھی کہ آپ ﷺ کے میبنہ مبارك كوجردين كى، ( شاكل ترندي)

سنت: (ایک مشت ہو جانے کے بعد ) داڑھی کے دائیں ہائیں جانب ہے بو ھے ہوئے بال ليناتا كه خوبصورت موجائ (شرح الشمائل)

سنت: ایک مشت یااس سے بری ڈاڑھی رکھنا۔ (تریری)

سٹت: مو چھوں کو کتر وا ٹااور کتر وائے میں مباللہ کرنا۔ (تر ہدی)

سنت :حدشری میں رہ کر خط بوانا اسر اور ڈاڑھی کے بالول کو درست کرکے تیل ڈالنا\_(موطالمام مالک)

سنت : سراوردا زهی ش تکها کرنا\_ ( تر ندی)

سنت: سريرسنت كمطابق في ركمنا . (مقلوة)

سنت : زیرناف ، بخل ، ناک کے بال لینا ، ( بخاری ) ( جالیس روز گزر جا کیں اور صفائی يرك يوكناه كاروكا) (مرقات)

سنت : دُا ارْ همي كومېندي وسمه كا خضاب كرنا يا سفيد ، بي رېخه و بينا دونو ل يا تيس مسلون یں۔ (موطاامام مالک)

سنت : عورتو ل كونا خنول پرمېندى دگانا ( ا يوداؤ د )

تومولو د کے متعلق سنتیں

سنت :جب بچہ پیدا ہو تو اس کے وائیں کان میں اوان اور پائیں کان میں تکبیر كهناه (مندايد يعلن) بول الله على الله على على مات

کور کھنے اور پہلے آبروؤں پر ، پھر آتھوں پر اور پھر سر پر لگاتے (مراو پکلیں ایس) اس طرح جب واڑھی مبارک پر تیل لگانا چاہجے تو پہلے آتھوں کو لگاتے ، پھر واڑھی میں گاتے ، (شیرازی عزیزی)

سنت : جب آپ کوخوشبو وارتیل بیش کیا جاتا تو پہلے آپ تلکی اس میں انگلیاں ڈ بوتے پیر جہاں لگانا ہوتا الگیوں سے استعمال فرماتے ، ( ابن عساکر )۔

منت: جب صفور بقطائے ممکین ہوتے تو واڑھی مبارک کو ہاتھ میں لے لیتے اور داڑھی کو رکھتے تنے ، (شیرازی) ایک روایت میں ہے کہ قم کے وقت اکثر آپ تا گئے واڑھی مبارک پہاتھ لے جایا کرتے تنے۔

منت: جب آپ آلگ کوکوئی وشورای پیش آتی تؤ سرآ سان کی طرف لے جاتے اور کہتے ایک خان الله الْعَظِیْم، (ترندی)

سنت: جب آپ الله کوکسی کے متعلق بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہیں فرماتے تھے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا ، ایساایسا کرتا ہے بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایساایسا کرتے ہیں ، (تر نہ کی)

سنت: جبآپ کوزیاد وہلی آتی تو آپ ﷺ منہ پر ہاتھ رکھ لیتے سے (لیغوی) سنت: جب حضورا کرم ﷺ از واج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت زمی اور خاطر داری اور بہت اچھی طرح جتے یو لئے تنے ، (ابن عساکر)

سنت: جب صنور اکرم میں کسی کی عمادت فرماتے تو اس سے آپ میں ہے : لاَ ہائی طُهُورُ إِن شاءَ الله ' ۔ ( بناری )

سنت: جناب رسول مقبول علی جب دعا فرماتے تو پہلے اپنے لیے فرماتے ، پھر دوسرول کے لیے فرماتے (طبرانی)

سلت: جب آپ تلف كوكنى يريشانى ياخوف بوتا تواس طرح پرُ حاكر تراً الله ألله ألله ألله ألله ألله ألله

سنت: جب آپ الله کوچھنک آتی تو ہاتھ یا کپڑا مند پر رکھ لیتے اور آواز کو پہت فرماتے تے ، ( تر ندی )

منت : جب آپ این کو کفرے ہوئے غصر آنا تو بیٹہ جاتے اور پیٹے ہوئے خصر آنا تو

المناس کے ساتھ اسلوک ہے بیش آتا، چھوٹوں پررم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، پڑوی کے ساتھ احسان کرنا، بڑوی وشتے قطع ان کے رہم ورواج ترک کر کے ان کو اسلام کے مطابق کرنا، فیصہ فی جانا، مسلمانوں کواپنے ہاتھ وزبان سے محفوظ رکھنا، فوت پر شکر کرنا مصیبت پر صبر کرنا، گائے کی طرف کان خدنگانا، (الترخیب والتر ہیب) سنت :اہل بیت، صحابہ کرام، از واج مطہرات سب سے مجت رکھنا۔ (ترخی) سنت : اہل بیت، صحابہ کرام، از واج مطہرات سب سے مجت رکھنا۔ (ترخی) سنت : سروار ووعالم ہوں پر وورشریف پڑھتا، (مشکلوۃ) سنت : دعا کے اول واتر بیس ورووشریف پڑھتا، (مشکلوۃ) سنت : خوش طبی کرنا اوراس بیس کے بولنا (نشر الطیب) سنت : خوش طبی کرنا اوراس بیس کے بولنا (نشر الطیب)

سفت : اپنے اوقات میں کھھ وقت اللہ کی عباوت کے لیے کھے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے (جیمے ان سے ہنستا بولنا) ایک حصد اپنے بدن کی راحت کے لیے تکالنا،

سنت : وین کی بات من کردوسرے مسلمان تک پاتھا نا۔

سنت : اپنی زبان کولالیعیٰ ( فضول ) با توں سے بچانا۔

سننت : کشاوہ رو کی اورحس اخلاق کے ساتھ ملنا۔

سشت : اپنے ملنے جلنے والوں کے حالات کا استضار کرنا۔

سنت: اچھی بات من کراس کی اچھائی اور بری بات من کراس کی برائی مجھنا۔

سنت: ہرکام کوا تظام ے کرنا۔

سنت جلس ميں جو جگه ل جائے اس جگہ بیٹھ جانا۔

سنت: كوئى شخص جهال بيشا باس كوكى تركيب ، أشا كرخود و بال مديشهنا .

سنت : سات برس کا بچے ہوجائے تو نماز و دیگر و بن کی با توں کا تھم کرنا ،

سنت : دس برس کا ہوجائے تو مار کرنما زیر حوانا ، (بذا لکل من نشر الطیب )

سنت: جب آپ الله کے پاس ہدیئہ کوئی کیل آتا اور وہ کیل اول مرتبہ ہی کھانے کے قابل ہوتا اول مرتبہ ہی کھانے کے قابل ہوتا او اس کو آپ آتا کھوں سے لگاتے ہیر دونوں ہونؤں سے لگاتے اور فرماتے: اَلْلَهُمُ حُمَا اَرْبُعَنَا اَوْلَهُ فَارِنَا اجرَهُ، پیر پی کودے دیے جو بھی بچاس

وقت آپ الله ك ياس موت ، (ابن السنى)

سنت: جب آپ الله مريس تيل لكانے كا قصد فر ماتے تو باسي باتھ كى تقيلى ميں اس تيل

س اورارشاوقرمایارسول الشال نے جس کے سامنے میراؤکرائے اس کو جا ہے کہ جمد پر درود پیر مصر ( نسائی مجھم اوسط طبرانی ،ابولیغلی موسلی عمل الیوم واللیلة لاین اکستی ) ۵۔اورارشاد قرمایارسول الشکھنے نے جو محض میرا ذکر کرے تو اُس کو جا ہے کہ جمھ پر دروو بيتير (ابويعلي موصلي)

٢ \_ ارشا وفر ما يا رسول الشبك في ورود پر ساكر و بحد پر متمهار اورو و بحد كو مايتا بخواه تم کہیں ہو، (نسائی مکلشن رہنت)

### تارك ورود برزجرا وروعير

ا ۔ حدیث شریف میں ہے ارشاد فر مایار سول النہ ﷺ نے کہ جس مجلس میں اللہ تحالی کا ذکر اور رسول الشبيطة پر دورد شد ہو قباحت کے روز وہ مجلس أن لوگوں کے حق میں یا عشو حسرت ہوگی گوٹڑ اب کے لئے جنت ہی میں واخل جو جاویں ۔ ( ابن حبان ، ابو واؤ د ) ٣ \_ اورارشا وفر ما يارسول الشاقطة نے بيز الجيل و وقفص ہے كداس كے روبر وميرا و كرآتے اوروه جھ پر درود نہ پڑھے۔ (تریدی ابن حبان)

۳۔ اور ارشا وفر مایا رسول نے ملیا میٹ ہو جائے و وفخض کداس کے روبرومیراؤ کر ہواور ده الله يرودودند يا معر ( ترندي)

سم این ماجہ نے بسندحس اور حافظ ابوھیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مثالیہ نے فر ما یا جوکوئی بجول گیا جھے پر در وہ بھیجتا بہک گیا وہ را و جنت ہے۔ ( فضائل در و دشریف )

### فضائل در و دشریف

ا۔ سب سے بور مرکز فشیلت اس کی ہیہ ہے کہ اللہ تعالی نے خود صلو یو کی نسبت اپنی اور ا ين طائك كى طرف قرماكى ب چنا تيارشا وقرما بإ - ان الله و ملكته يصلون على النبى . محتین الله تعالى اوراس كافرشت ورود تيج بين بي تنظيم ۲۔ حدیث شریف میں ہے ارشا و فر ہایا رسول الشکافی نے کہ جعد کے روز جو محتمل مجھے پر

لیٹ جائے تھے( تا کہ فصد فروہ و جائے )، ( ابن ابی الدیّا ) سنت : آنخضرت ﷺ جب میت کے وفن سے فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں کو بھی فرماتے کہا ہے بھائی کے لیے استغفار کرواور ٹابت قدم رہنے کی دعا کرو، (اللہ اے عر

تکیر کے جواب بیں ٹابت قدم رکھے ) (ابودؤ و )

سنت: آنخضرت الله كا وت مبارك تنى كدجب آب ك صحابة من عاكونى آب = ملنا اور وہ تھبر جاتا تواس کے ساتھ آپ بھی تھبر جاتے اور جب تک وہ نہ جاتا آپ مفہرے ہی رہے ،اور جب کوئی آپ تھے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جا بتا تو آپ تھا ان ہاتھ دے دیتے اور جب تک وہ خود نہ ہاتھ چوڑے آپ ﷺ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، ا یک روایت میں ہے آپ ﷺ اپنا کی ہے چیرہ نہ پھیرتے جب تک وہ نہ پھیرتا ،اورکوئی چکے ہے بات کہنا جا بتا تو آ پڑانے کان اس کی طرف کرویتے تصاور جب تک وہ قار ف شهوتا آپ سن كان تين بناتے تھے۔ (نالی)

سنت: جب آپ این ملتے منے تو لوگوں کوآ کے سے بنایا نہیں جاتا تھا، (طبرانی) هُـوَ ٱلسِيسُكُ مَا كَوُرُ تُهُ يَعْضُوَّعُ ) (بياكى مثل ہے، جتنى دفعه يرد حو، عمل كرو، فوشبوى خوشبوم کاتی ہے ) میان کی ہاتیں ہیں جو خداوند تعالیٰ کی ساری مخلو قات اور کا کتات کے مردارفخرالانبياء خاتم النبيين بين!

ٱللَّهُمُّ صَلَّ وسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلْ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وُعَلَى الِهِ وَأَصُحَابِهِ وَٱلْبَاعِهِ بِعَدَ دِمَاتُحِبُّهُ وَتِرَضَاهُ.

درودشریف پڑھنے کا حکم

ا الله تعالى نے قرمایا ہے۔اے لوگو! جوابمان لائے ہورسول النتیائی پرصلو ۃ وسلام پرحو۔ ٢- حديث شريف ين إ ارشاد فر مايار سول مقول الملك في حديد كروز جهيد يركش ا ے ورود پڑھا کروکہ جھ پر درود ہیں ہوتا ہے۔ (ایوداؤ، نسائی ،ابن ماجہ، این حبان) ٣ \_ اورارشا وفر ما يارسول الشائل نے كه جھ يرورو و كثرت سے پڑھا كروكہ وہ تمبارے لئے موجب یا کی ہے۔(ابولیعلی موصلی) السلام کو وقی فر مانی که تم چاہیے ہو کہ قیامت کے روزتم کو بیاس نہ گئے ، عرض کیا ہاں ارشاد
ہوا کہ محفظات پر درود کی کثرت کیا کر و، (اصبانی ۔ طافیۃ الحزب)
ا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ بھٹے نے جوشنی مجھ
پر دور دکی کثرت کرے گا وہ عرش کے سامیہ میں ہوگا۔ (دیلمی حافیۃ الحزب)
ا۔ اور ارشا وفر مایا رسول اللہ تو بھٹے نے جوشن جھ پر میری قبر کے پاس ورو دشریف پڑھتا
ہے اُس کو میں خود سنتا ہوں اور جو جھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ جھ کو پہنچا ویا جاتا ہے
ہینی بذریعہ ملائکہ کے ۔ (بیستی شعب الا بیمان)

ں ہوں ہے۔ اس اسمبانی سے نقل کیا ہے کہ ارشاد فر مایا رسول الشریخ ہے جو شخص جھے پر اسار ڈریخار میں اسمبانی سے نقل کیا ہے کہ ارشاد فر مایا رسول الشریخ ہے ہیں۔ ورود پر سے اور وہ قبول ہو جائے تو • ۸سال کے گناہ اس کے محوج ہو جاتے ہیں۔ ۱۳۔ شفا میں ہے ارشاد فر مایا رسول الشریخ نے جو مسلمان جھے پر ورود پھیجتا ہے ، فرشتہ اس درود کو لے کر جھے تک پہنچا تا ہے اور نام لے کر کہتا ہے کہ فلا نا ایسا کہتا ہے لیجنی اس طرح درود کھیجتا ہے۔ (فضائل درود شریف)

10-الويعلى نے روايت كيا ہے كـ ارشاوفر مايا رسول الله الله الله في كـ كرش ت كرو جھي پر درود

يجينے كى خفيق وہ پاكيزگ ہے واسطے تبہارے لينى بسبب درود كے گنا ہوں ہے پاكى اور ہر
طرح كى ظاہرو باطنى جانى و مالى پاكيزگى حاصل ہوتى ہے۔ ( فضائل درود شريف)

١١- امام احمداور ابن ماجد نے روايت كيا ہے كـ ارشاوفر مايارسول الله وقت نے جوآ دى جھي پر درود بھينجا ہے فرشت اس پر درود بھينج ہيں بينى اُس كے لئے و عائے رحمت كرتے ہيں
پر درود بھينجا ہے فرشت اس پر درود بھينج ہيں بينى اُس كے لئے و عائے رحمت كرتے ہيں جب تك وہ جھي پر ورود بھينجا رہنا ہے اب اختيار ہے خواہ كم ؤرود بھينج بھي بر يا زيادہ مقصود بيہ كـ درود ديكرت براھنا چاہئے۔ ( فضائل درودشر بيف)

المرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے کہ رسول الشقطی نے فرمایا جو شخص دروو بھیجے جھے پر کمی کتاب میں بمیشہ فرشتے اس پر درود تھیجے رہیں گے ، جب تک میرانام اس کتاب میں رہے گا۔ (فضائل درووشریف)

۱۸-امام منتفقری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ ارشاد قرمایا رسول اللہ اللہ نے جوکوئی ہر روز سو بار درود پڑھے اس کی سو حاجتیں پوری کی جاویں تمیں ونیا کی باقی آخرت کی۔ ( فضائل درودشریف) دروو بھیجنا ہے وہ جھے پر پیش کیا جاتا ہے۔ (سیخ المستدرک للحائم) سا۔ اور ارشاد قربایا رسول انشنگانی نے جب کوئی شخص جھے پر سلام بھیجنا ہے انشہ تعالیٰ میری
روح جھے پر واپس کر دیتے ہیں بیبال تک کہ بیس اس کے سلام کا جواب دے لیتا ہوں۔
سا۔ اور ارشاد فربایا رسول انشنگانی نے سب سے زیادہ قیامت کے روز میرے ساتھ اس
کوقر ب ہوگا جو جھے پر کثرت سے درود پڑ ہمتا ہوگا۔ (ترندی)

۵۔ اور ارشاد فرمایار سول النصاف نے اللہ تعالی کے مقرد کے ہوئے بہت سے فرشتے ای کام کے ہیں کہ بیاتی کرتے رہے ہیں اور جو گفس میری اُمت میں سلام جمیجا ہے اس کو میرے پاس مجھاتے ہیں۔ (نمائی ، ابن حمان)

٣- اور ارشاد فر ما يا رسول الشين في كديس حضرت جريكل عليه السلام سے طاء أنهوں في بحد في محض آپ پر در وو يہيے گايس أس في رحمت بيجوں گا اور جو فيض آپ پر سلام پڑھے گايس اس پر سلامتی نازل كروں گا۔ يس في يون كر مجدة شكرا واكيا۔ ( منج المسيدرك للحاكم )

کے۔ حضرت افی بن کعب رضی اللہ عنہ ہوایت ہے کہ بیل نے عرض کیا یا رسول اللہ بیل آپ پرصلوٰ ہ کی کثر ت کیا کرتا ہوں تو کس قد رصلوٰ ہ اپنا معمول رکھوں ، فرمایا جس قدر تمہار اول چاہے بیل نے کہا کہ ایک رُلع ، پینی تین رُلع اور وظا نف رہیں ، فرمایا جس قدر تہمارا دل چاہے اور اگر برطا دو تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے بیس نے عرض کیا تصف، فرمایا جس قدر چاہواور اگر زیادہ کروتو اور بہتر ہے بیس نے کہا تو پھر سب وروونی درودرکھوں گا، فرمایا تو اب تمہارے سب فکروں کی بھی گفایت ہوجاوے گی اور تمہارا گناہ درودرکھوں گا، فرمایا تو اب تمہارے سب فکروں کی بھی گفایت ہوجاوے گی اور تمہارا گناہ درودات ہوجاوے گا۔ (تر ندی)

۸۔ اور ارشاد قربایا رسول انشقائی نے جوشن مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر وی رحمے اللہ تعالیٰ اس پر وی رحمے اللہ تعالیٰ اس پر وی رحمے اللہ تعالیٰ اس کے دس درج پر حمین اور دس تیکیاں اس کے نامہ اعمال میں کسی جا تیں۔ (جھم کیر طبرانی)
9۔ اور ایک روایت میں ہے کہ درود پڑھے والے پر اللہ تعالیٰ ستر رحمتیں نازل قرباتے ہیں اور طائکہ اس کے لئے ستر بارد ھاکرتے ہیں۔

۱۰ کعب الا حبار رضی الله تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ الله تعالی نے حضرت موی علیہ

ے۔ درمخنار میں ہے کہ اسباب حجارت کھو لئے کے وقت یا ایسے ہی کسی موقع پر لیعنی جہال ور و وشریف پڑھتامقصو و شہو بلکے تھی و ثیوی غرض کا اس کو قر ربید بنایا جاوے تو ور و وشریف روهنامنوع ہے۔

٨ \_ ورمختار بين ہے كدور و دشريف پڑھتے وفت اعضا ء كوتر كت دينا اور آواز بلند كرنا جہل ے اس سے معلوم ہوا کہ بعض جگہ جورہم ہے کہ نمازوں کے بعد حلقہ باند رو کر بہت چلا چلا كرورووشريف پر سے بين قابل ترك ب-

مواقع درودشریف

ا \_ جب نام مبارک زبان پریا کان میں آئے جیسا کدمسائل میں گزرا۔ ٢ \_ جب سمی مجلس میں بیٹھے تو اُٹھنے سے پہلے درود شریف پڑھ لے جیسا زجر ( فصل دوم )

٣ \_ و عا كے اول و آخر ميں پڑھے جيسا خواص ميں گز را۔

٧ \_ سجد میں جانے اور اس سے باہر آنے کے وقت حدیث شریف میں سے پڑھنا آیا ہے۔ يهم الله والسلام على رسول الله \_ ( فضائل در و وشريف )

۵\_ بعداذان کے مسلم اور زندی میں ہے کہ ورود بیجے نی تھے پر اور مائے آپ کے لئے وسیارانلہ تعالیٰ ہے۔ ( فضائل درودشریف )

۲ \_ بوقت وضو کے ابن ماجہ میں ہے ، ارشا وفر ما یا رسول اللہ ﷺ نے نہیں وضو ہوتا اس محض كا جوصلو ة نه بيهيج ني تلطيع پر ( فضائل درودشريف ) ، يعني بورا تو اب نيين مائا \_ ے۔ بوقت زیارت قبرشریف کے تافی نے روایت کیا ہے ارشاد فرمایا رسول الشکیائے نے جومیری قبرکے پاس بھھ پرورو د بھیجتا ہے میں من لیتا ہوں۔ ( فضائل ورووشر یف ) ٨ \_ ابتذائے رسائل و کتب میں بعد یسم اللہ اور حمد کے درود وسلام لکھٹا این حجر کلی نے لکھا ہے کہ بیرطریقہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیانہ میں جاری

ہوا،خو دا نھوں نے اپنے خطوط ٹیں اسی طرح لکھا۔ ( فضائل ور ووشر ایف )

19۔ طبرانی نے روایت کیا ہے کہ ارشاد فر مایار سول الشکاف نے جو فض من کو جھ پروس بار درود بیج اور شام کو وس بار، قیامت کے روز اس کے لئے میری شفاعت ہوگی۔( فضائل درو دشریف)

٢٠ \_ ابوحفص ابن شاہین کے حضرت انس رمنی اللہ تعالیٰ عندے روایت کیا ہے کہ ارشاد فر مایارسول الشنظ نے جو محض جھ پر ہزار مرتبہ درود پڑھے نہ مرے گا جب تک کدائی عبكه جنت ميں ندو كي لئے گا\_(سمايه)

٢١ ـ ويلمي کے حضرت انس رضي الله تعالی عنہ ہے روایت کیا ہے کہ ارشا وفر مایا رسول الله المناقة نے كە قيامت كے بول اور خطرات سے وہ مخض زيادہ نجات يائے گا جود نيا ميں جھ پرورووزیاده بھیجا ہوگا۔ (سعایہ)

فصل چہارم مسائل متعلقہ درودشریف مسائل متعلقہ درودشریف مئا فبرا: عمر بحريس ايك بار درودشريف پر هنا فرض ب بوجه علم صلوا كے جوشعبال استاھ میں ناز ل ہوا۔

٣ \_ اگر ايك مجلس ميس كئي بارآپ كا نام پاك ذكر كيا جاد ئة طحاوي رحمة الله تعالى عليه كا ند بہب ہیں ہے کہ ہر باریش ذکر کرنے والے اور نننے والے پر درود پڑھنا داجب ہے مگر فتوی میں ہے کہ ایک بارواجب ہے پھر مستحب ہے۔

٣- نمازيس يجوتشهدا فيرك دومر اركان من درود يزعنا مكروه بؤروكار

٣- جب خطيد مي حضور ما الله كانام مبارك آئ يا خطيب بدآيت يرص بدايها الله بن امنو اصلوا عليه وسلموا تسليما. اية دل من بلاجنش زبان كيال كا

۵ بے وضوور ووٹریف پڑ معنا جا تز ہے اور با وضونو رعلی تو رہے۔

٣ \_ بجز حصرات انبياء وحصرات ملائك على ميجهم السلام كے كمى اور پراستقلالا درووشريف شه ير على البد عباً مضا تقريس مثال يول تركيد أللهم صل على ال محمد بك يول كي اللهم صلى على محمد وعلى ال محمد . ورمخار

(بابنبرك

(سنت اورا ہل سنت

سنت و ہدعت کے بارے میں چنداُ مور

نی کر میم الله ہے محبت کا نقاضا اور سب سے بردی علامت بہی ہے کہ آپ تھا۔
کی جملہ سنتوں کی اتباع کی جائے ،گذشتہ صفحات میں کئی جگہ سنت کا لفظ استعمال ہوا
ہے۔اور فاعدہ ہے کہ اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں سنت کی ضد بدعت ہے۔اس لئے
ذیل میں بدعت کے بارہ میں چندا مور پیش خدمت ہیں، تا کہ بدعت کی ظلمت اور سنت کا
نور پوری طرح عیاں ہوجائے۔

سنت و ہرعت یا ہم متقابل ہیں ، جب کہا جائے کہ فلاں چیز سنت ہے تو اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ یہ'' ہرعت' 'نہیں ۔اور جب کہا جائے کہ میہ چیز'' بدعت'' ہے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میہ چیز خلاف سنت ہے۔

شریعت کیا ہے

میرا آپ کا اور تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آخضرت بھٹے کی بعثت کے بعد
ایک طرف گزشتہ تمام انبیا و کرام علیم السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں ، تو دوسری طرف
آئندہ قیامت تک کے لئے نبوت کا درواز ہ بند ہو گیا گویا آخضرت تھا کی کشریف آوری
کے بعدا کی آپ میں گئی ذات گرا می ہے جس کے ذراجہ میں تعالی شاند کی پہندہ تا پہند
معلوم ہو عتی ہے اس کے سواکوئی اور راستہ نہیں ، آخضرت تھا کے اللہ تعالی کی طرف

9۔ بوقت جا گئے کے رات میں واسطے تبجد کے ، نسائی نے سنن کبیر میں ایک حدیث طویل ش نقل کیا ہے کہ خدا ہے تعالی پیند کرتا ہے ایسے آ دی کو جو رات کے آج میں اُ مٹھے اور کسی کو خبر نہ ہو پھروضو کرے پھر حمد اللی کرے اور درود پڑھے پھر قرآن مجید پڑھنا شروع کرے۔ (فضائل درود شریف)

+۱- واسطے دفع بلیات مثل و یاوزلزلہ وغیرہ کے ،جلال الدین سیوطی نے اور دوسرے محدثین نے احادیت ہے اس کواشنباط کیا ہے۔ ( فضائل درووشریف )

ے پیند ونا پیند کا جو آئین دیا ای کا نام دین وشریعت ہے۔ جس کی پنجیل کا اعلان آنخضرت اللہ کے وصال ہے تین مہینے پہلے میدان عرفات میں کر دیا گیا۔اب شاس دین میں کی ہوسکتی ہے اور شرکی اضافے کی شخجائش ہے۔

صحابه ثقة وامين ہيں

سنت طریقہ کو کہتے ہیں ، پس عقائد ، اٹھال ، اخلاقی ، معاملات اور عاوات ہیں استخضرت بھی نے جو طریقہ اپنایا وہ 'اسنت ' ہے اور اس کے خلاف 'ابدعت ' ہے۔ طریقہ تبوی ہی تھی کا علم جمیں قرآن کریم اور احادیث سیجھ سے جوگا۔ آنخضرت بھی نے اپنی سنت کے ساتھ خلفائے راشدین (رشی الله عنهم) کی سنت کولازم پکڑنے کا حکم ویا ہے ، اس لیے خلفائے راشدین کی سنت بھی سنت نبوی تھی کا حکم رکھتی ہے ، نیز ہم استخضرت تھی نے صحابہ کرام کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں ان کو دین کے معاملہ ہیں اُن کو دین کے معاملہ ہیں کو دین کے دی

ایک حدیث میں ارشادے:

آكُرِ مُوْااَصْحَابِي فَالْتَهُمْ حِيَارُ كُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمُّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمُ يَظُهَرُ الْكِذَبُ، الْحَدِيثِ. (مُعَلَوْة ص٥٥٠)

تر جمہ: میر سے صحابہ کی عزت کرو، کیونکہ وہ تم میں سب سے پہندید ہولوگ ہیں ۔ پھر وہ لوگ جوان کے بعد ہوں گے پھر وہ لوگ جوان کے بعد ہوں گے ،اس کے بعد جبوٹ کا قلہور ہوگا۔

ا کیک حدیث میں ہے کہ میرا جو صحالی کسی زمین میں فوت ہوگا وہ قیامت کے ون لوگوں کا قائداور نور بن کراُ مٹھے گا۔ (حوالہ بالا )

بید مضمون بہت می احادیث بیں ارشاد ہوا ہے ،ادھر قر آن کریم نے جماعت صحابہ کو' الموشین' اور' خیرامت' کا خطاب و ہے کران کے رائے پر چلنے کا حکم دیا ہے اور چھنی ان کے رائے ہے جٹ جائے اسے گمراہ قرارد سے کراس کو چہنم بیں جبو تکنے کی وعید سنائی ہے۔اور بہت می آیات کر یہ بیں سحابہ کرام کو رحمت ورضوان کے مڑ د سے سنائے ہیں۔اس لئے معزات سحابہ کرام کی سنت بی دراصل آنخضرت وقت کی سنت میں دراصل آنخضرت وقت کی سنت

ر کی آئینہ ہے۔ جو کام ان اکا ہرنے بالا تفاق کیا ہویا جس کا م کو بالا تفاق ترک ہو وہ قطعی ہے ، اور اس سے انحراف کسی کے لئے جائز نہیں ، اور جو کام بعض صحابیاتے کیہ اور کسی نے اس پر کئیر ندگی وہ مجمی بلاشہ حق وصواب ہے۔ اور اس میں کسی شک وار نیاب کی مختا تش نہیں ،

دار بیاب ن جس میں اور چونکہ الفرض کمی چیز پر محابہ کرام گا تعامل اس کے سنت ہونے کی ولیل ہے اور چونکہ الفرض کمی چیز پر محابہ کرام گا تعامل اس کے سنت ہونے کی ولیل ہے اور چونکہ آئے تخضرت مالیا ہے بینی سحابہ کرام گا ان کے شاگر دوں کے شاگر دوں کے شاگر دوں ان کو تا بعین اور تنج تا بعین کہا جاتا ہے ) اس لئے ان تین زیانوں میں بغیر کمی روک ٹوک کے جس چیز پر مسلمانوں کا عمل درآ مدر ہا دوسنت کے دائزے میں آئی ہے۔

بدعت اوراسكي تشريح

''سنت'' کی اس تشریح سے''برعت'' کی حقیقت خود بخو دمعلوم ہو جاتی ہے۔ لینی جو چیز آتخضرت علی صحابہ کرام ، تا بعین اور تبع تا بعین کے زیانے بیں معمول ومروج ندر ہی ہواس کو دین کی بات مجھ کر کرنا''برعت'' کہلاتا ہے مگراس کے مزید تشریخ کے لئے چند چیز ول کا مجھ لینا ضرور کی ہے۔

بد ویروں و اسالہ اول: یہ کہ جس متلہ میں آنخضرت الفطائی ہے ایک ہے زیادہ صورتی منقول اول : یہ کہ جس متلہ میں آنخضرت الفطائی ہے ایک ہے زیادہ صورتی منقول ہوں وہ سب سنت کہلا کیں گی ان میں ہے کسی ایک کو افقیا رکز کے دوسری کو '' برعت'' کہنا جا ترفیس ، اللا یہ کہ ان میں ہے ایک منسوخ ہو مثلا آنخضرت آلفظ ہے امین بالجر بھی تا بت ہے اور آ ہت بھی ۔۔۔۔لہذا یہ دونوں سنت ہیں اور ان میں ہے کسی ایک کو '' برعت'' کہد

را ان و ایک کام آنخفرت فاق کا اکثری معمول تھا، مگر دوسرا کام آپ تھا نے نے دوم: ایک کام آنخفرت فاق کا اکثری معمول ہوگا گئے نے ایک آدھ مرتبہ کیا اس صورت میں اصل ' سنت' تو آپ تھا کا اکثری معمول ہوگا مگر دوسرے کام کو بھی جو آپ تھا نے بیان جواز کے لئے کیا ' بدعت' کہنا تھے نہیں ہوگا اے ' جائز'' کہیں گا گر چواصل سنت وہی ہے جس پرآپ تھا نے بمیش ممل فرمایا۔ ہوگا ، ان تین زمانوں کے بعد جو چیزی وجود میں آئی ہیں ان کی دوقتمیں ہیں سوم: ان تین زمانوں کے بعد جو چیزی وجود میں آئی ہیں ان کی دوقتمیں ہیں

ایک وہ جن کوخو دمقصور سمجھا جاتا ہے دوسری وہ جوخو دمقصور بالذات نہیں بلکہ کسی ما مورشر می کے حصول کا ذریعہ سمجھ کران کو کیا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم اور حدیث نبوی تقایق میں وین کا علم سکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے کے بیٹیشار فضائل آئے ہیں اور اس کی نہایت تاکید فرمائی گئی ہے اب حصول علم کے وہ ذرائع جو آتخضر شکھانے اور سحابہ وتا بعین کے تاکید فرمائی گئی ہے اب حصول علم کے وہ ذرائع جو آتخضر شکھانے اور سخابہ وتا بعین کے زمانے کے اجدا بجاوہ ہوئے ان کو اختیار کرتا بدعت نہیں کبلائے گا۔ (بشر طیکہ وہ بذات خود جائز ہوں) کیونکہ بیڈورائع خود مقصود بالذات نہیں، بلکہ ما مورشر می کا ذریعہ محتی ہیں۔

ای طرح مثلاً قرآن کریم اور حدیث نبوی تقطیقی میں جہاو کے بہت ہے فضائل آئے ہیں ، قباد کے بہت ہے فضائل آئے ہیں ، قوجن قررائع ہے جہاد کیا جاتا ہے اور جو بتھیار جہاد میں استعمال کئے جاتے ہیں ان کو اختیار کرنائحش اس لئے '' برعت' نہیں کہلائے گا کہ آنخضرت مقطیقہ وسحا بہ کرام میں ان کو اختیار کرنائحش اس ان کو نبیل تھے کیونکہ سے قررائع خود مقصود بالذات نہیں نہ ان کو بذات خود وین مجھ کرکیا جاتا ہے۔

اک طرح سفر حج بہت بڑی عبادت ہے، مگر سفر کے جدید فررائع اختیار کرنا بدعت نیس کیونکہ بوائی جہازیا بحری جہازیں بیٹنے کو بذات خود عبادت نیس سجھا جاتا بلکہ حصول عبادت کا ذریعہ تضور کیا جاتا ہے۔

الغرض جو چیزیں مامورات شرعیہ کے لئے ڈر بیدادروسیلہ کی حیثیت رکھتی ہیں ان کا استعمال جائز ہے لیکن کسی چیز کو بذات خود دین کے کام کی حیثیت سے ایجا دکرنا بدعت ہے۔

چہارم: قرآن کریم اور حدیث نبوی ﷺ بیں بہت سے مسائل شرایت کے اُسول وقواعد کی روشی میں ان اُسول وقواعد کی روشی میں ان اُستا طول وقواعد کی روشی میں ان اُستا طول وقواعد کی روشی میں ان سنا طول وقواعد کی روشی میں ان سنت سنا کی گئے ہے جو بعد میں رونما ہونے والے تھے۔ پس خدا افعائی اور رسول انڈر فائٹ کی اس حکم کی فلیل میں اگر بدئی نے جو مسائل قرآن وسنت سند افعالی اور جد بیث میں ایک ہوئی دو سب قرآن کریم اور جد بیث بوی تعامل سحابہ بوی فلیل میں ایک کریم منت نبوی وقعامل سحابہ بوی فلیل میں ایک کریم منت نبوی وقعامل سحابہ وی مسائل کو بھی وین کا ایک حصر سجھا جاتا ہے۔ اور وتا بعین کے بعد انجہ اون شرعیہ میں سے ایک غیر مستقل شرقی ویل ہے۔

پیم: جو بات شقر آن کریم ہے گابت ہو، نہ حدیث نبو کا اللے ہے نہ تعامل سحابہ وتا بعین ہے اور نہ فقہا ہے اس کو سحابہ وتا بعین ہے اور نہ فقہا ہے اس کے اجتہا دوقیاس ہے وہ دین سے خارج ہے اس کو نہ کی بزرگ کے کشف والہام ہے '' دین'' بنایا جا سکتا ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی قیاس آرائی ہے۔۔۔ کیونکہ شریعت کے ولائل بھی چار ( کتاب اللہ ،سنت رسول ،اجماع اُمت اور قیاس) ہیں جو ہیں نے اوپر ذکر کئے ان کے علاوہ کسی چیز کوشری ولیل کی منشیت اُمت اور قیاس کی جیز کوشری ولیل کی منشیت ہے جی شرکر نا بجائے خور'' بدعت' ہے چہ جا تنگہ اس ہے دین کی کسی چیز کو ثابت کیا جائے۔

قشام بدعت

" برعت ای دوسری عملی ۔ ۔ ۔ اعتقادی موسری عملی ۔ ۔ ۔ اعتقادی برعت کا مطلب ہیہ کوئی شخص یا گروہ ایسے عقائد کونظریات رکھے جو آنخضرت تعلقہ اور صحابہ وتا بعین کے خلاف ہوں ۔ "ظلمات بعضها فوق بعض" کے مطابق ، آگان کی بہت ہے تشمیل بن جاتی ہیں ، بعض صرت کفر ہیں ، جیسے قادیا نیوں کا بید تقیدہ کہ آنخضرت بہت ہے تشمیل بن جاتی ہیں ، بعض صرت کفر ہیں ، جیسے قادیا نیوں کا بید تقیدہ کہ آنخضرت بہت کے تسمیل بن جاتی ہیں ، بعض اس کا دروازہ کھلا ہے ۔ یا بید کہ حضرت بیسی علیہ اسلام وفات یا چکے ہیں وغیرہ اور بعض اعتقادی بدعتیں کفر تو نہیں ، مگر ان کو صلالت و گرائی کہا جائے گا۔

و مران ہا بات ہا۔ محملی بدعت بیر کرسی عقید ہے میں تو تبدیلی نہ ہو، گر بعض اعمال ایسے اعتیار کئے جا ئیں جوسلف صالحین سے منقول نہیں ۔

صاحب ہدعت کے لئے وعیدات

ا تخضرت الله في برائي نبيل بيان فرمائي اليي سب روايات كا خلاصه بيه به كه برعت كو بعد كي اتنى برائي نبيل بيان فرمائي اليي سب روايات كا خلاصه بيه به كه برعت كو آتخضرت الله في التي برائي نبيل بيان فرمائي اليي سب روايات كا خلاصه بيه به كه برعت كو آتخضرت الله في غرو و داخلون اور ضلالت و كمرا التي فرمايا به بها بها والماتم كي الدارة كيا جاسكنا به ووه آتخضرت الله كي نظر بيل من قدر وليل آوي به ايك حديث بيل فرمايا كيا بهاك اس كاكوني فرض ونقل الله كي بارگاه ميل وليل آوي به مايك و ديث بيل ارشاد به كه جس فخص في من من بدعت كي او قير كي اس في ارشاد به كه جس فخص في من حب بدعت كي او قير كي اس في اس في اسال م كوؤ ها في بيل دودي ، ايك اور حديث بيل به كروه هن الجماعت " الله اس في اسال م كوؤ ها في بيل دودي ، ايك اور حديث بيل به كروه هن الجماعت " ا

يول الله على على على على على المات

ردی کا کیمی احساس ہی شہو پائے اور وومرتے وم تک توبے سے محروم رہے ، یہی وجہ ہے کہ بوے بوے گذگاروں اور پا پیوں کو توبے کی توفیق ہو جاتی ہے ،مگر بدعت کے مریض کو کیمی شفائنیں ہوتی ،الا میہ کہ خدا تعالیٰ کی خاص رحمت اس کی و تھیمری کرے اور اس کی برائی اس کے سامنے کھل جائے۔

بدعتي كى حماقت

آ دی کو بدعت کی ٹیوست اور تاریجی سنت کے نورے محروم کردیتی ہے۔ آخضرت کا ارشادہ:

صَاآتُ دَتُ قَوْمٌ بِلَعَةُ اللهُرُونِ عِشُلُهَ امِنَ السُّنَّةِ فَتَمَسُّكُ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اِحْدَاث بِدُعَةِ (رواه احمر مَكُلُوة ص اس)

رُّ جمہ:۔ جب کوئی قوم کوئی می ہرعت ایجاد کر لیتی ہے تو اس کی مثل سنت اس ہے اُٹھا لی جاتی ہے۔ اس لئے چھوٹی ہے چھوٹی سنت پر عمل کرنا بظاہر انھی ہے اچھی بدعت ایجاد کرنے سے پہتر ہے۔ایک اور روایت میں ہے:

مَا أَيْمَادَ عَ قَوْمُ بِدُعَةً فِي دِيْنِهِمُ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُنْتِهِمُ مِثْلَهَا ثُمُّ لايُعِيدُ هَاالِيْهِمُ الْي يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

تر جمہ:۔ جب کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت گھڑ لیتی ہے تو اللہ تعالی اس کے بقدرسنت اس لئے چھین لیتے ہیں اور پھر قیا مت تک اے ان کی طرف واپس نہیں لوٹاتے ،

اورست ہے اس محروی کا سب رہے کہ بدعت میں جتا ہوئے کے بعد قلب کی مثال اور انیت وصلاحیت زائل ہو جاتی ہے ، آ دمی حق و باطل کی تمیز کھو پیشتا ہے ، اس کی مثال اس انا ڑی کی می ہو جاتی ہے ، آس کی مثال اس انا ڑی کی می ہو جاتی ہے ، جس کو کسی نوسر بازئے روپیہ بڑھائے کا جھانسہ دیکر اس سے اصلی نوٹ چھین لئے ہوں ، اور جعلی نوٹوں کی گڑی اس کے باتھ میں جھادی ہو ، و و احمق خوش ہے کہ اے ایک کے بدلے میں سول گئے مگر سے خوش ای وقت تک ہے جب تک وہ انہیں لیکر باز ار کا رخ خمیں کرتا ، باز ارجائے ہی اس کو شصرف کا خذکے ان لیے قیت برزوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی ، بلکہ جعلی کرنی کے الزام میں اسے جھکڑی بھی لگادی پرزوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی ، بلکہ جعلی کرنی کے الزام میں اسے جھکڑی بھی لگادی

ایک بالشت بھی دور بٹا اس نے اسلام کا جو ااپنی گردن سے آتار پھینکا۔ (مقلوۃ شریف ص ۳۱)

ان ارشادات ہے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آنخضرت میں کے بظاہر معمولی ی بدعت ہے بھی کس قدر نفرت تھی۔

علماء حق كو بدعت سے نفرت كيوں؟

رہا ہے کہ ''بدعت''اس قدرمہنوض چیز کیوں ہے؟ اکا براُمت نے اس پر بہت طویل کلام کیا ہے میں نہایت اختصار کے ساتھ یہاں چندوجوہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں بدعتیٰ کا و مین برحملہ

وین اسلام کی بخیل آخضرت کی کے دراجہ ہو بھی اوروہ تمام باتیں جن سے حق تعالیٰ شاند کا قرب ورضا حاصل ہو بحق تھی ان کو آخضرت میں کے بیان فر مادیا ،اب جو شخص دین کے نام پر کوئی بدعت گھڑ کراوگوں کواس کی دعوت دینا ہے وہ گویا بید وعویٰ کرتا ہے کہ تھی تھے کا دین نعوذ باللہ ناقص ہا در قرب در ضائے خداوندی کا جوراستہ اس احمق کو معلوم ہوا ہے وہ محمد تھے کو ( نعوذ باللہ ) معلوم نہیں ہوا ، یا وہ کہنا چاہتا ہے کہ شریعت کا جو محمد اور ندی کا جو اور اک اس مبتدع کو ہوا وہ نہ تو آ تخضرت تھا تھے کو ہوا اور نہ صحابہ و تا بعین گو۔ ۔ نعوذ یا للہ۔

الغرض جو کام آنخفرت الله اور صحابہ و تا بعین نے نہیں کیا آج جو فحض اس کو عبادت اور دین بنا تا ہو وہ شعرف سلف صالحین پر بلکدآ مخضرت الله کے لائے ہوئے دین پر جلد کرتا ہے ہیں ایسے فض کے مردود ہونے میں کیا شبہ ہے؟ بدل تو فیق سے محروق کی

بدعت کے علاوہ آ دمی جو گناہ بھی کرتا ہے اسے بیاحساس ہوتا ہے کہ یں ایک غلط کا م کرر ہا ہوں ، وہ اس گناہ پر پشیمان ہوتا ہے اور اس سے تو بہ کر لیتا ہے۔ گر''بدعت'' ایسامنحوس گناہ ہے کہ کرنے والا اس کو فلطی بجھ کرنہیں بلکہ ایک'' اچھائی''سجھ کر کرتا ہے، اور شیطان اس گناہ کو اس کی نظر میں ایساخوب صورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ اے اپنی فلط اورامام رباني مجدالف فافي لكن يين:

بندہ حضرت حق سجانہ وتعالی سے تفرع اور زاری، التجاء وافتقار اور ذات واکسارکے ماتھ فقیہ اور علائیہ درخواست کرتا ہے کہ دین بین جو بات بھی نئی پیدا کی گئی ہے،اور جو برحت بھی گئرلی گئی ہے جو کہ فیرا لبشر الشیق اور خلفائے راشدین رضی اللہ مختم کے زمانے بین نہیں تھی اگرچہ وہ چیز روشی میں سفیدہ صبح کی طرح ہو اللہ تعالی اس بندہ ضعیف اور اس کے متعلقین کو اس نئے بندہ ضعیف اور اس کے متعلقین کو اس نئے ایجاد شدہ کام بین گرفتار نہ فرمائے ،اور اس کے حس پر فریفت نہ کرے،بطفیل سید مختار اور آل اور آل اور آل ایرار کے ،علیہ الصلاۃ والسلام۔

( دفتر اول مكتوب ١٨٧)

بینا کارہ حضرت مجد ڈکی بید دعا واپنے لئے ،آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے

لخ د براتا ہے۔

بدعت ہے وین میں تحریف وتغیر

آتخضرت الله کے مندرجہ بالاار شادگرای مستحقاً مستحقاً لِمَنَ عَنَّر بَعُدِی. (پیشکار پیشکاران لوگوں پر جنہوں نے میرے بعد میرا طریقہ بدل دیا) ہے'' بدعت'' کے شموم ہونے کی ایک اور دجہ بھی معلوم ہوگئی ،اور وہ سے کہ'' بدعت'' ہے دین میں تحریف وتغیرلا زم آتا ہے۔

ا من التعمیل اس کی بیہ ہے کہ حق تعالی شاند نے بیروین قیا مت تک کے لئے نازل کیا ہے اور قیا مت تک کے لئے نازل کیا ہے اور قیا مت تک آنے والی ساری انسانیت کواس کا مکلف کیا ہے بیہ تکلیف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب کہ بیدوین اپنی اصلی شکل میں محفوظ بھی ہو،اور جس طرح پہلے وین لوگوں کی آراء جائے گی۔۔۔۔ خوب بجھ لیجئے کہ آخرت کے بازار میں صرف اور صرف محفظ کی سنت کا سکت ہوئے گا اور جن لوگوں نے بدعتوں کی جعلی کرنسیوں کے انبار نگار کھے میں وہاں ان کی قیت ایک کوڑی بھی ندجو گی ، بلکہ سکت محفظ کے مقابلے میں جعلی کرنی بنانے اور رکھنے کے اترام میں پابند سلاسل کرو ہے جا کیں گے۔۔۔ حدیث نبوی اللہ میں بابند سلاسل کرو ہے جا کیں گے۔۔۔ حدیث نبوی اللہ میں ارشاد ہے کہ حضور بنایات کی اطر بیفتہ بدلنے والوں کے لئے پھٹکار

الیں حوش کورٹر پرتم سے پہلے موجود ہوں گا جو شخص میرے پاس
آئے گا وہ اس کا پانی ہے گا۔ اور جو ایک بار پی لے گا پھر اے بھی پیاس
خیس ہوگی، پکھ لوگ میرے پاس وہاں آئیں گے ،جن کو میں پہچات ہوں گا،اور وہ جھے بہچائے ہوں گے، گر میرے اور ان کے درمیان
رکاوٹ پیرا کردی جائے گی، میں کھوں گا کہ بیاتو میرے آدی ہیں۔
مجھے جواب ملے گا کہ 'آ پ ایک جیس جو انہوں نے آپوں نے آپوائٹ کے بعد کیا
کیا۔' بیرجواب کن کریں کہوں گا:

سُنحَقاً سُخْقاً لِمَنْ غَيْر بَعْدِي. (مَتَقَلَّ عَلِيهِ مِعْكُوة ص ٢٨٨)

ترجمہ نے پیٹکار پھٹکاران لوگوں کے لئے جنہوں نے میرے بعد میراطر یقہ بدل ڈالا

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے آنخضر ت اللّی کی سنت کو چھوڑ

کر دین میں ٹی ٹی بدعتیں ایجا دکر لی جیں و د قیامت کے دن آنخضر ت میں کھٹر کے حوض کو ثر

سے محروم رہیں گے ،اس سے بردی محروی کیا ہوسکتی ہے؟ یہی سب ہے کہ اکا ہر امت کو

"بدعت" ہے شخہ تفریقا ،امام فرزالی" امور عادیہ میں آنخضر ت میں کئے کی چیروی اور احباع سنت کی تاکید کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

''جو پچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ امور عادیہ ش اتباع سنت کی تر غیب کے لئے بیان کیا تھا ، اور جن اعمال کوعبادت سے تعلق ہے اور ان کا اجر وثو اب بیان کیا گیا ہے ان شل بلا عذر انتباع سنت چھوڑ ویئے کی تو سوائے گفر خفی یا حماقت جلی کے اور کوئی وجہ ہی سجھ شن نیس آتی '' ( تبلیخ دین ترجہ اراجین ص ۴۲)

وخواہشات کی نذر ہو کرئے ہو گئے اور ان کا حلیہ ہی بگڑ گیا اس دین کو بیرحاد شدیش شدآئے۔

پس جولوگ بدعات ایجاد کرتے ہیں وہ دراصل دین اسلام کے چیرے کوئے میں وہ دراصل دین اسلام کے چیرے کوئے کرتے ہیں اور اس بیل جولائے نے استہ کھولتے ہیں گر چونکہ اللہ تعالی نے اس دین کی تھا ظنت کا خود وعدہ فر مایا ہے اس لئے اس نے اپنی رحمت ہے اس بات کا خود ای انتظام فرماویا ہے کہ بیر دین ہر دور بیس انسانی خواہشات کی آمیزش اور بدعات کی ملاوٹ سے پاک رہے اور اہل بدعت جب بھی اس کے حسین چیرے پر بدعات کا گروہ غیار ڈالنے کی کوشش کرین ،علائے رہائین کی ایک جماعت فوراً اسے جماڑ ہو چھے کرصاف کردے آنخضرت علیقے کا ارشاد ہے:

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عَدُولُلُهُ ، يَتُقَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَال الْمُنْطِلِيْنَ وَتَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ. (مُثَلُّوة ٣٠٣٠)

ترجمہ:۔ ہرآئندہ نسل میں اس علم کے حامل ایسے عادل لوگ ہوتے رہیں گے جواس سے غلوکر نے والوں کی تحریف باطل پرستوں کے غلط دعوؤں اور جا ہلوں کی تا ویلوں کوصاف کرتے رہیں گے۔

اس لئے الحمد اللہ اس کا تو اطمینان ہے کہ اہل باطل اس دین کے حسین چیرے کو منح کرنے میں کا میاب نہیں ہوں گے۔ کیونکہ حق تعالی شانہ نے اس کا خود کا رفظام پیدا فرمادیا ہے۔ البت اس میں شک نہیں کہ بیاوگ نئ نئ گخرتیں اور بدعتیں ایجا دکر کے نہ صرف اپنی شقاوت میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ بہت سے جا یاوں کو بھی گمرا وکرتے ہیں۔

بدعت کے اسباب ومحر کات

شائد آپ دریافت کریں گے کہ بیالوگ وین میں نئی نئی جذفیں کیوں ٹکالے بیں؟ ادران کوخدا کا خوف اس سے کیوں مانع نہیں ہوتا؟ اس کو بھٹنے کے لئے متا ہب ہوگا کدا یجاد بدعت کے اسباب ومحرکات کامختصر ساجائز ولیا جائے۔

#### بهلاسبب جهالت

ا یجاوبدعت کا پہلاسب جہل ہے تفصیل اس کی بیہ ہے کہ بدعت میں ایک ظاہری اور تمائشی حسن ہوتا ہے اور آ دی اس کی ظاہری شکل وصورت کود کی کراس پر فریفت ہوجا تا

ہے۔ اورنش بیتاویل سمجھا ویتا ہے کہ بیتو یوگا اچھی چڑ ہے، ہٹر بیت بیس اس کی ممانعت
کیے ہوسکتی ہے؟ بس اس کے ظاہری حن اور اپنی پیند کو معیار بنا کرآ وی اس پر رہجھ جاتا
ہے اور اس کے باطن میں جو قباحتیں اور خرابیاں بیس ان پر اس کی نظر نہیں جاتی ۔۔۔ اس
کی مثال بالکل ایسے بچھے کہ کسی برصورت مبروس کو اچھا لباس پہنا دیا جائے تو جولوگ اس
کی اندرونی کیفیت سے ناواقف ہیں اس کے خوش نما لباس کو ویکھ کرا ہے جنت کی حورتصور
کی اندرونی کیفیت سے ناواقف ہیں اس کے خوش نما لباس کو ویکھ کرا ہے جنت کی حورتصور
کریں گے اور دورہی سے اس کی خوب سورتی کے ناویدہ عاشق ہو جا کی گھام کی
نظریں چونکہ ظاہری سطح تک محدووہوتی ہیں اس لئے وہ سنت نبوی تو گھٹ کیا ہے عاشق نہیں
نظریں چونکہ ظاہری سطح تک محدووہوتی ہیں اس لئے وہ سنت نبوی تو گھٹ کیا ہے عاشق نہیں
ہوتے جس قدر کہ بدعات وخرافات پر فریفت ہوتے ہیں ۔۔۔اور جولوگ عوام کی اس
نفسیاتی کزروی ہے آگاہ ہیں انہیں بدعات کی ایجاد کے لئے تیار شدہ فصل مل جاتی ہے۔
نوممر اسعیب شیطان کی نز و ہین

الغرض توبہ واستغفار نے شیطان کی کمرتو ژر کھی تھی ،اوراے بڑے بڑے پاپ کرانے کے بعد بھی انسانوں کے بارے میں بیہ خطرہ رہتا تھا کہ

تر دامنی پر اپٹی اے زاہد نہ جائیو! دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں اس لئے شیطان نے انسانیت کو کمراہ کرنے کے لئے'' بدعات'' کا بے خوف و خطررات ایجاد کیا جن سے انہیں کہمی تو بدکی تو فیق نہ ہو۔

شیطان معلم ملکوت رو چکا ہے اوروہ ہر جا تز کو نا جا تز اور ہر نا روا کو روا څا بت کرنے کی اتنی تاویلیں جانتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت بھی اس کو استاذ مان جائے ،اور پھر وہ ہر خفس کی نفسیات کا ماہر ہے وہ ہر طبقہ ہر گروہ اور ہر فر د کو الگ انداز میں گمراہ کرتا ہے جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ پروپیگنڈے کے زور ے كس طرح يج كوجھوٹ اورجھوٹ كو يج كرويا جاتا ہے، خلالم كومظلوم اورمظلوم كو ظالم بتا دیاجا تا ہے جن کو باطل اور باطل کوجن دکھایا جا تا ہے، پیشیطان کے کرتب کا اوٹی خمونہ ہے مجھے بیرو کی کر حیرت ہوا کرتی ہے کہ وین کی وہ باتیں جن کا ثبوت آفناب نصف النہارے زیادہ روش ہے لوگ بوی ڈ سٹائی ہے ان کا اٹکار کروسیتے ہیں اور ان کے بارے میں هُلُوك وشهبات كا دفتر كحول ديية جين ،ليكن اليك بالتين جن كا خلاف دين اورخلا ف عقل ہونا ایسی بدیجی بات ہے کدایک پی بھی اے مجدسکتا ہے اس کوقر آن وحدیث کھول کھول کر لوگ وین ثابت کرتے ہیں اب اس کوشیطان کی تسویل کے سوا اور کس چیز کا نام ویا جائے؟ قرآن كريم نے اى حقيقت كى طرف اشاره كرتے ہوئے فرمايا تھا: "زيس لھے الشيطن واعمالهم". كمشيطان نے ان كاعمال كوان كے سامنے آراستد كرويا ہے۔ الغرض دین حق کے بارے میں لوگوں کے دلول میں فکوک وشبہات پیدا کرنا

اورٹی نئی نظریاتی اورغملی بدعتوں کوان کی نظر میں مزین کر دینا پید شیطان کا وہ کا ری حرب ہے جس سے وہ اللہ کی مخلوق کو ملاخوف وخطر گمراہ کرسکتا ہے۔ پیر بکتہ ایک ھنیم کتاب کا موضوع ہے۔اورا مام غزالی ''،امام ابن جوزی اورامام شعرائی '' جیسے اکا برنے اس پرمستقل رسائل اور کتا بیں کھسی ہیں۔

تيسراسبب حب جاه وشهرت پيندي

بدعات کی ایجاد کا تیسرا سب حب جاہ اور شرت پندی کا مرض ہے بیدایک

نفسیاتی چیز ہے کہ لوگ جدت پسندی میں دلچی کیتے ہیں ، اور ہرنی چیز کو (بشر طبکداس پر کوئی خوش نما غلاف چیز ہادیا جائے ) دوڑ کرا چکتے ہیں ۔ اس لئے شہرت پسندی کے مریض وین کے معاملہ میں بھی نئی تی جدتیں تراشتے رہتے ہیں ۔ حدیث میں ارشاو ہے کہ آخری زیائے میں بہت ہے جھوٹے د جال (فریجی) ہوں گے ۔ وہ تہمیں ایکی یا تیں سنائیں گے جونہ بھی تم نے تی ہوں گی ۔ نہ تہمارے یا پ دادا نے ، ان سے بچتے رہو، وہ تہمیں گراہ نہ کردیں ، اور فاتے میں نہ ڈال ویں ۔ (مشکلوۃ ص ۱۸۸)

چوتھاسبب غیرا قوام کی تقلید

بدعات كى اخرزاع وايجاد كا ايك اجم سبب غير اقوام كى تقليد ب، تدن ومعاشرت كابياك فطرى أصول بكرجب فلف تهذيبول كاامتزاج موتاب توغير شعوری طور پرایک دوسری کومتا ژکرتی ہیں، جوقوم اپنے تبذیبی نصائص کے تحفظ کا اہتمام نہیں کرتی وہ اپنے بہت ہے اتمیازی اوصاف کھو بیٹھتی ہے۔۔۔ خصوصیت کے ساتھ جو تہذیب مفتوح ومفلوب ہووہ غالب تہذیب کے سامنے سپرڈال دیتی ہے مسلمان جب تک عَالَبِ وَفَاتَحَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ خَصَالُكُسْ كَ تَحْفِظُ كَي تب وتا بمُقَى اس وقت تك وہ دوسری تہذیوں پر اثرا نداز ہوتے رہے لیکن جب ان کی ایمانی حرارت شندی ہوگئ، ولوں کی انگیشیاں سرو پڑگئیں ،اوران میں من حیث القوم اپنے خصائص کے تحفظ کا ولولہ نہ ر باتو وہ خود دوسری تہذیبوں سے متاثر ہوئے لکے، دور جدید میں مسلمانوں کا انگریزی تہذیب سے متاثر ہو تا اس کی کافی شہادت ہے۔۔۔۔اس اجنبی اثر پذیری کا متجد بسا او قات سی بھی ہوا کہ غیرا تو ام کے رسوم ورواج کو دینی حیثیت دیدی گئی اور اس کے جواز والتحسان کے ثیوت پیش کئے جانے لگے یہی راز ہے کہ ہرعلاقے کے مسلمانوں میں الگ ا لگ بدعات رائج ہیں ، میندوستان میں جو بدعات رائج ہیں و وعرب علاقوں میں نہیں ، اور مصروشام کی بہت می بدعات ہندوستان میں رائج نہیں ہونگیں ۔

سروس میں بہت بارہ میں اسلام بڑی کثرت سے پھیلا مگر افسوں ہے کہ ان نومسلموں کی بندوستان میں اسلام بڑی کثرت سے پھیلا مگر افسوں ہے کہ ان نومسلموں کی ویق العلیم وتر بیت کا ابتمام ند ہوسکا ،اس لئے وہ لوگ جو بندو ند بہب تھیوڑ کر حلقہ اسلام میں واقل ہوئے اپنے سابقہ رسم ورواج سے آزاد نہ ہو سکے ، بلکہ بندومعا شرہ سے شدید اختلاط کی مناء پر ان مسلمالوں میں بھی بہت تی ہے چیزیں درآئی جو باہر سے آئے منظ - - - چنانچه شادی اور مرگ کے موقعہ پر ہندوستان کے مسلمانوں میں جوخلاف شرح رسیس وائج ہیں ، اور جن کو مردول سے زیادہ کورتیں جائی ہیں وہ سب ہندو ند ہب کے جراشم بن ، جيها كدايك نومسلم عالم موادنا جيدالله في "تنتية البند" بين تحرير فرمايا ب-میرا مقصد بینجیم که خداتخ استه مند بستانی مسلمان کی سادی چیزیل ہندوانہ میں اور شاپیر مطلب ہے کہ سمار سے مسلمان ان بیل وتلا میں ، بلکہ میری مراد النارسوم و عاد ات سے ہے جن کا جوت جاری اسلامی شریعت میں ٹیس ، بلکہ جندو معاشر ہے جس ملتا ہے۔ بہت ہے اليساعلانة بنبال مندوؤن كي اكثريت تني مسلمان وبال بهت تكاليل لعداوين يتجداور الناكواسلا كي تعليم وتربيت كاموتد ميسر نيس آتا تحاان كے ؟ م تلك بندوانہ نيخه ، وہ سريس چونی تک رکھتے تھے کا ہر ہے جن او کول کی بیاحا است مودہ بے جار سے مندوا شدید عات میں مبتاد نہ ہوئے تو اور کرمجی کیا بیکتے تھے۔۔۔اس سے دوسر سے نما لک کے مغلوب مسلمانوں کی حالت کا انداز دکیا چا سکتا ہے ،اور پھر چونکہ پیرسوم دعادات کو یا النا کی فطرت ٹائیہ بن کی بیل اس لئے وہ اسلامی تعلیم کو ایک ٹئی چر سجھتے بین بہت می مورٹوں اور ناوانف مردول کو جب اسلامی مسائل ہے مطلع کیا جائے تر اٹین مید کہتے ستا کیا ہے " سے سے مولوى النظ منظ المركويا وورتم وروانَ جو بندا معاشر ما من وراشت ميل ملا ہے وہ لو ایک معتبل دین کی حشیت رکه این اور آئفسرت عظی کی تعلیمات جن سه و د جیش غائل اور ناوا فف رہے ہیں ان کے نزد کیک ایک نیادین ہے۔

یہ تھے وہ چنداسیاب جواسلای معاشہ ہے میں بدعات کے فروغ کا سبب ہے اور مجھے افسوس ہے کہ اس میں تصور توام ہے زیادہ الن الل علم کا ہے۔ جنہوں ۔ آ اسلام کی پاسبانی کافریشد انجام دین اوروین لیم کوبدعات کی آلائش سے پاک رکھنے کے جہائے سلاب بدعات من بمدجان كو كمال تجوليا

# سنت وبدعت میں فرق کیلئے چنداُ صول

اب میں چند اُمول عرض کرتا ہول جن سے سنت و بدعت کے امتیاز میں مدولی یکے گی۔۔۔اس کا اصل الاصول تو او پر حرض کر چکا جو ان کے جو چیز سلف مسالحین کے زمانہ

مول الشد تنظف بيت أي عبت الرأ مكل عاد مات ہیں ٹیمیں تھی ا ہے و بین مجھ کر اختیا رکر نا'' بدست'' کہاا تا ہے تا ہم اس اُصول کو چند فریلی اسواول كَ تحت منبط كميا جاسكا باسكال ب

#### اصل اول

شربعت نے ایک چیز ایک وفعہ پر حجویز کی ہے۔ جب ہم تعل اپنی رائے اور خوا ہش ہے اس کودومر ہے موقعہ پرتجویز کریں گے تو دو ہدعت بن جائے گیا۔

### مثال اول

وروئٹر بیف نماز کے آخری التیات میں ج حاجاتا ہے اگر ہم اجتماد لڑا کیں کہ ورودشریف کوئی بری چیز توجهیں اگر اس کومیلی ''التمیاست'' میں پڑ رہ لیا جائے ، تو کیا حرج ہے؟ لو جارا یہ اجتها و غلط ہوگا۔ اور پہلی التیات میں درود شریف پڑ منا بدعت کہلائے کا افتہا وا مت نے تصریح کی ہے کہ انرکو کی شخص جو لے سے پہلی التیات میں ورووشریف شروع كريانوا مرصرف اللبم مل على " نك يز صاتها تو مجد وسوه واجب نبيم ، دوگا . كيونك ي فقر وكم ل نهيل بهوالنيلن أثر " على محمد" ننك يزيده ابيا بياقو مجده موده واجب ببوجائع كا أكر مجد وسيؤنين كيا تو نهاز ود بار ولونا في جو كيا -

كو في خص بيدا جتبا وكريه كه "العللوة والسلام عليك يارسول الله " روضه الله م يريزها جاتا ہے ، اگر كوئى اپنے وطن شل بينا كى يز حتار ہے تو كيا حرق ہے؟ اس كاسے اجتباریمی" بدهت " كبلائ كاراس التي كدفتهائ أمت نے ان الفاظ كے ساتھ سلام نیجنے کا کیا نامی موقع مقرر کر دیا ہے، اگر اس موقع کے علاوہ بھی پیری ہوتا تو شریعت اس کی ا جازت و یکی اور سلف صائعین اس بر ممل کرتے ۔

اس کی ایک مثال میر ہے کہ حضرت سالم بن عبید سحا کی کمبلس میں ایک مها حب کو چينك آئي اوّاس نے كيا" البلام اليكم" آپ نے فرما يا" جمھ پر بھی اور تيري ماں پر بھی 'وہ ما حباس ہے ذرا گلا مے تو آپ نے قرمایا کہ میں نے تو وہی بات کھیا ہے جوا سے موتع ی آنخنرے ﷺ کرتے تھے۔آپ ﷺ کی مجلس میں کمی کو چھیک آئی

اوروه ۔۔۔۔ ''السلام علیم'' کہتا تو آپ فرماتے '' تھے پر بھی اور تیری مال پر میحی " - - - اور بیم ارشا دفر ماتے کہ جب کی کو چھینک آئے اے "المحصد للمه " کہنا عاسية ، سنة والول كو "يو حمك الله" كبنا عاسية ، اورات جواب من بكر "يغفو الله لى ولكم" كبناجائي المعلوة شريف ص ٢٠١)

مطلب سركة السلام عليكم "كاجوموقع شريت في تجويز كياب ال عيث كردومر موقع پرسلام کہنا" بدعت" ہے۔

مثال سوم

قبر پرا ذان کہنا ہے سب جانتے ہیں کہ شریعت نے نماز ج گا نداور جمعہ کے سوا عیدین کسوف وخسوف استیقاءاور جنازہ کی نمازوں کے لئے بھی اڈ ان وا قامت تجویز نہیں کی ، اب اگر کو کی مختص اجتہا وکر ہے کہ جیسے یا کچ قماز وں کے اعلان واطلاع کے لئے اؤان کی ضرورت ہے وہی ضرورت پہال بھی موجود ہے لبذاان تمازوں میں اؤان کمپنی جاہے ، اقواس کا بیدا جہم وصریح فلط ہوگا۔ اس لئے کہ جومصلحت اس کی عقل شریف میں آئی ہے اگروہ لاکق اعتبار ہوتی تو شریعت ان موقعوں پر بھی ضرورا ذان کا حکم دیتی۔

مثال چہارم کوئی فخص بیاجتہا دکرے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اڈ ان سنتے ہی شیطان میں کا میں ایسال کے وفن کے بعد قبر پر بھی اوّان کی جائے ،تو یہ اجتہاد بھی بالکل اٹکل چوسمجھا جائے گا کیونکہ اول تو شیطان کا اغوا مرنے سے پہلے تک تھا، جومر گیا شیطان کواس ہے کیا کام؟ دومرے اگر میہ مصلحت مسجح ہوتی ہے تو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ وتا بھین کی سمجھ میں بھی آ سکتی تھی ،مگر آتخضرت الله اورسحابه وتالجين سے قبر پراذان كبنا ثابت ثبين اى بناء پر فقهاء اہلست نے اس کو " بدعت " کہا ہے ،علامہ شائ " " باب الا ذان " میں لکھتے ہیں کہ خبر رملی نے '' بحرالرائق کے حاشے میں لکھا کہ بعض شافعیہ نے اوّان مولود پر قیاس کر کے دفن میت کے وفت اؤ ان کہنے کومندوب کہا ہے مگر ابن مجرنے شرح عباب میں اس قیاس کو در کیا ہے۔ (روالحقارس ١٨٥ ج اطبع جديد)

اوردفن میت کے بیان میں فرماتے ہیں کدمسنف نے وفن میت کا صرف مسنون طریقد ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کدمیت کو قبر میں ا تارنے کے موقعہ پر اذان کہتا مسنون نہیں ،جس کی آج کل عادت ہوگئی ہے اور ابن جحر نایخ فاوی ش تقری کی ہے کہ انبوت ہے۔ (ص ۲۲۵ ج)

مثال يجم نمازوں کے بعد مصافحہ کا رواج ہے، شریعت نے باہرے آنے والے کے لئے سلام اور مصافحہ مسنون تھیرایا ہے، ترجلس میں بیٹے بیٹے لوگ اچا تک ایک دوسرے سے مصافحہ ومعا نتشہ کرتے لگیں سلف صالحین میں اس لغوحر کت کا رواج نہیں تھا بعد میں نہ جائے س مصلحت کی بناء پر بعض لوگوں میں فیجر ،عصر ،عیدین اور دوسری نمازوں کے بعد مصافحہ کا رواج عل لكلاء جس پر علمائے الل سنت كواس كے "بدعت" ہوئے كا فتوى وينا پڑاء ﷺ عبدالحق محدث و الوي شرح مفكلوة بإب المصافحه بين الصحة مين الصحة مين :

یہ جولوگ عام تمازوں کے بعد یا تماز جعہ کے بعد مصافی کرتے ہیں میرکوئی منت تیں مبدعت ب (افعة اللمعات ص١٢٥)

علامداين عابدين شامي ميس كليت بين:

وَقَلْ صَرَّحَ بَعُصُ عُلَمَائِكَ وَغَيْرُهُمْ بِكُوَاهَةِ الْمُصَافَحَةِ المُعْتَادَةِ عَلِيْبُ الصَّلواتِ، مَعَ أَنَّ المُصَافَحةَ سُنَّةً وَمَاذَاكَ إلاّ لِكُونِهَا لَمْ تُوْتُرُفِيْ خُصُوْصِ هَذَا الْمَوْضَعِ (رَّ الْآرَى ٢٣٥ جَ) ترجمہ:۔ اور ہمارے بھش علماء (احتاف) اور ویکر حشرات نے صراحت کی ہے کہ قمازوں کے بعد جومصافی کرنے کی عاوت ہوگئی ہے و بید مرود ہے باوجود یکداصل مصافحہ سنت ہے اس کے مرووبدعت ہونے کی وجداس کے سواکیا ہے کداس خاص موقعہ پر مصافحہ سلف صالحين معتقول نبيرا-

سیمیں نے اس قاعدے کی چند مثالیں وکر کی ہیں ور نہ اس کی بیسیوں مثالیں میرے سامنے

159 موجود میں وظلامہ یہ کر تر بعث نے جس چیز کا جو موقد ججو یز کیا ہے اس کے بجائے دومرنی عِكْمَ اللَّ كَامِ كُوكُرِيّا" بِدِعِتْ "بَوْكَا

الصل دوم

ومول الله خلقا سند تجي مجت اورأ مني علامات

شریعت نے جو چیز مطلق رکھی ہے اس میں اپٹیا طرف ہے۔ قیرو اٹھا لیانا بوعت ہے۔ مثال اول

شریت نے زیادت تجور کے لئے کوئی وقت مقرر دہیں کیا،اب کی ہز رکسا کی تیر یر جائے کے لئے ایک وفت مقرر کر لیٹا اور ای کومنروری تکھنا بدعت ہوگا ،حضرت شاہ عید العزیز تعدی و بلوی ہے سوال کیا تمہا کر زیارت قبورے لئے وی معین کر ہ ویا ان کے موں پر جانا ، جو کہ ایک معین ون اوتا ہے ورست ہے یا نمیں؟ جواب ٹال حفرت شاہ ما دب تبح بن

> قیروں کر جائے کے لئے دن مین کر لینابدعت ہے،اور اس فیارت جائز ہے ۔۔۔وقت کا تھین مانے سالحین میں نہیں تھا اور یہ بدعت اس طرح کی ہے کہ ان کی اصل آ جا کا ہے گر منصومیت واقت بدعت ہے ، اس کی مثال عصر کی نماز کے بعد مصافی ہے جس کا ملک قوران وغیرہ میں روان ہے اور اگر میت کے لئے وعا کی یا و وہائی کی خاطر موس کا ول ہوتر مضافت منیں لیکن اس کو لازم کر لینا بھی بدعت ہے اس قبیل سے جو کدا بھی کڑ را۔

( قَالُو يُ لِا يِرِي مِنْ ٩٨٨م ١٠)

اورآن کل بررگول کے مرس پر جوخرا قامت جو تی بین اور جس طرح میلے ملکے ين اس كونة كونى متلزم بمي مجع اورجا تؤشيس كبه سكار

مثال دوم

ای طرح شرایت نے آتخفرت الله بررگان دین اور عام مسلمانوں کے ا بعال فواب کے ساتے کوئی وشتہ مقرر نہیں کیا وآ وی جب جا ہے ایسال فواب کرسکتا ہے و

رول القريكال من كل مجيت اوراً كل عامات کہذا اس کے لئے خاص خاص اوقات اور خاص خاص اسورتیں تجویز کرلیٹا اور اخمی کی یا بندی کونشروری مجھنا بدعت بوگا۔

حضرت شاہ میدالعزیز محدث والوق ہے سوال کیا میں کے رقیج الاول میں آ تخفرت ما الله كى روح يرفق ح ك ايسال تواب ك الح الدمحرم شي معزت صين رشي ولله منداور ويكروال بيت كالصال أواب ك لئ كما عاليانا تيج بالميس الساس ك جواب مين مفرت شاه صاحب لكهي جي

اس کام کے لئے ون وقت اور مبینہ مقرر کر لیما ہوعت ہے ا بإن إا أراميه ونت تمل كياجائه جس شي الواب زياده بوتا ہے ، مثلًا ماہ رمضال کہ اس میں بندہ مومن کا ممل متر مناه بورہ جاتا ہے بو مضا اُمَد منیں کیونکہ جنیسر مطابقہ نے اس کی ترغیب قرمائی ہے ابھول امیر الوشین معرت على مرتفني رنفي الله عنه جو جيز كه ساحب شريعت ( صلى الله عليه وسلم ) نے اس كى ترانيب تين دك اور اس ك وقت مقر رتبین فرمایا ووقعل عبث ہے واور ٹیمر الانام صلی اللہ ملیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے۔۔۔۔اور پو چیج مخالف سنت ہووہ ترام ہے ، ہرکز روانہ ہوگی اور اگر سی کا جی جاہتا ہے تو تخبیطور پر خیرات کردے میں ون مجی جاہے ، تا کرنمود ونمائش شہو۔

( (آلا ي مزيز ي س ۹۲)

اسی قاعدے کی بناء پر علاء اہل سنت نے جیجا وساتو ان وتواں موالیسواہاں کرنے

کی رسم کو ہدعت کیا ہے۔ مُجْعُ عبد الحقّ محدث و إلويٌ شرح سنر السعادت مين لَلِيعة عين :

عادت نبوق ( معلی الله مایه وملم ) نتیمی کدمیت که کنی وفسته لماز کے علاوہ جمع ہوں واور قر آنن خوانی کریں واور فتم پوهین ، نه قبر پر اور زاسی دومری میکه .... به ماری

چیزیں بدعت اور محروہ ہیں ہاں اہل میت کی تعزیت کرنا، ان کوتسلی ولانا اور مبرکی تلقین کرنا سنت وستحب ہے لیکن یہ تیسرے ون کا خاص اچھا کے اور دوسرے تکلفات اور مردہ کا مال جو تیموں کا حق بن چکا ہے، بغیر وصیت کے خرج کرنا بدعت اور حرام ہے۔ خرج کرنا بدعت اور حرام ہے۔

رسمقل

اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جو'' رسم قل'' کی جاتی ہے ، ہرا دری کے لوگ جو تج ہوتے ہیں ، ٹیم بڑا دری کے لوگ بچ ہوتے ہیں ، ٹیم بڑ ھاجاتا ہے ، اور دیگر رسمیں ادا کی جاتی ہے ، بیر رسمیں خلاف شریعت اور بدعت ہیں ، اپنی اپنی جگہ ذکر وشیخ ، تلاوت ، درود شریف اور صدقہ خیرات کے ذریعہ میت کو ایصال ثواب جتنا چاہے کرے ، اور میت کو ثواب بخشے ، بیہ بلاشہ سیح اور درست ہے ، لیکن میت کے گھر جمع ہونا ، اور اس کے مال سے کھانا تیار کرا کرخود بھی کھانا اور دومروں کو بھی کھانا اور دومروں کو بھی کھانا اور دومروں کو بھی کھانا ہے جالاف ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ پائی تی رحمتہ اللہ علیہ اپنے وصیت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں: میرے مرنے کے بعد دینوی رسیس ، جیلے وسواں ، بیسواں ، مشتما ہی اور بری ، پکھیٹ کریں ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین وان سے زیادہ سوگ کرنے کو جا تر نہیں رکھا بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ (مالا بدمنہ ص ۱۲)

علامه شائي في القدير يك حوال ي لكية إن:

وَيُكُوهُ النَّيْسَافَةُ مِنَ النَّعُسَامِ مِنْ اَهُلِ الْمَيْسِ، لِآلَهُ شُرِعَ فِي السُّرُودِ لَا فِي الشُّرُودِ وَهِي بِلْحَةَ مُسْتَقَبِّحَةً رَوَى الإمَامُ أَحْمَدُ وَابَّنُ مَاجَةَ بِاسْسَادِ صَحِيْحٍ عَنْ جَوِيُوبِن عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُنْسَانَعُدُ الإجْرِيمَساعَ إلى آهُلِ الْجِيَّتِ وَصَّنَعَهُمُ الطَّعَامَ مِنْ النِّيَاحَةِ (روالخَارَسُ ٢٣٠ج)

ر بھدا۔ اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت کروہ ہے، اس

کے پہلو خوشی کے موقعہ پر مشروع ہے نہ کہ تمی کے موقعہ بر۔۔۔امام احمد اور این ماجہ حضرت جربے بن عبد اللہ سحائی ہے بسند سنج روایت کرتے میں کہ ہم میت کے گھر مجع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرنے کونو حہیں شار کرتے تھے۔(روالحقارس ۲۳۰ج) نیز علامہ شامی فمآوئی پر ازیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں:

موسکروہ ہے کھانا تیار کرنا پہلے دن اتسرے دن اور ہفتہ کے بعد اور تہوار کے موقعہ پر قبر کی طرف کھانا لے جانا ، اور قرائت قرآن کے لئے وعوت کا اہتمام کرنا ،اور ختم کے لئے یا سورۂ انعام یا سورۂ اخلاص کی قرائت کے لئے بزرگوں اور تاریوں کو جمع کرنا حاصل بیک قرائت قرآن کے وقت کھانا کھلانا مکروہ ہے''۔

م كي الرشائ كا إن

" بنارے اور شافعیہ کے ندہب میں سے افعال کروہ (تحریک) ہیں افعال کروہ (تحریک) ہیں خصوصاً جب کہ وارثوں میں تا بالغ یا فیر حاضر اوگ بھی ہوں قطع نظر ان بہت سے محرات کے ،جو اس موقعہ پر کئے جاتے ہیں مثلاً بہت کی شعیں اور فقد ملیں جلانا، ڈھول بجانا، فوش الحانی کے ماتھ گیت گانا، عورتوں اور بے ریش لؤکوں کا جمح جونا۔ فتم اور قرائت قرآن کی اُجرت لینا، وفیرہ ذلک ، جن کا ان زمانوں میں قرائت قرآن کی اُجرت لینا، وفیرہ ذلک ، جن کا ان زمانوں میں مشاہرہ ہورہا ہے، اور الی چیز کے حرام اور باطل ہونے میں کوئی مشاہرہ ہورہا ہے، اور الی چیز کے حرام اور باطل ہونے میں کوئی مشاہرہ وشیس " (حوالہ فیکورڈ)

اصل سوم

شریعت نے جوعیادت جس خاص کیفیت میں مشروع کی ہے اس کوای طرح اوا کر نالا زم ہے ، اور اس کی کیفیت میں تبدیلی کرنا حرام اور بدعت ہے۔

مثال اول

دن کی تمازوں میں شریعت نے قرآت آبت تجویز کی ہے ، اور رات کی

علامه شائي للصح بين:

ولِلْمَاسَلُعُوْاعُنِ الْإِنْجَعَمَاعِ بِعَسَلُوهِ الرَعَائِبِ الْبَي أَخَذَتُهَا يَعْضَ الْمُسَاعِ بِعَسَلُوهِ الرَعَائِبِ الْبَي أَخَذَتُهَا يَعْضَ الْمُسَاعِ بِعَسَلُوهِ الرَعَائِبِ الْبَيْ أَخِذَتُهَا الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالُولُ الْمُسَالِقُ الْمُسَالِقِ الْمُسَالِقِ الْمُسَالِقِ الْمُسَالِقِ اللَّهُ الْمُسَالِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهُ اللللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ الللللْلِلْمُ الللللْلِمُ ا

ای ہے۔ بیان اور میں بھانوں کے اپنے جمع ہوئے اور میں جمانوں کے لئے جمع ہوئے اور ان کواجہا کی چکل میں اوا کرنے کا تعلم معلوم ہو سکتا ہے۔

مثال دوم

مثال سوم

ن کی اور در دشریف و مشریفت نے ذکر دلیج اور در دو دشریف وغیرہ اجھا کی طور پر پڑھنے کا تھم نمیں دیا، بلکے برخمص کوا لگ الگ جو پڑھنا ہو پڑھے اسب النااذ کا رکوا بھا تی طور پرٹل کر پڑھنا بدعت ہوگا۔ نماز دل میں نیز جمد اور میدین میں جہری قر آت مقرر فر ہائی ہے واکر کوئی فخص خوش الحائی کے شوق میں ظہر ععرکی نماز وں میں بھی او نچی قر آت کرنے کے قواس کا بیلوں نا جا نزداور یدعت ہوگا۔

یا مثناً جمری نماز دن میں بھی سبحہ انک السلیم ،اعوذ ہاللہ ۔آ ہت پڑھی باتی ہے ، اگر کوئی محض ان کی بھی بہراً قرآت کرنے لئے تو بہ جائز تیں ۔ حضرت عبداللہ بن مغلل رمنی اللہ عنہ کے صاحبز اوے نے ان سے دریافت کیا کہ نماز جس سورہ فاتحہ سے پہلے بلند آواز ہے اسم اللہ شریف پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا بڑیا! یہ بدعت ہے ، میں نے آنخضرت میں اور ابو بکرو مر (رمنی اللہ عنها) کی افتد او میں نماز پڑھی ہے وہ بلند آواز سے اسم اللہ الرحمٰن الرحیم نمیں پڑھا کرتے تھے۔

مثال دوم

نماز خم ہونے کے بعد احادیث طیب میں مختلف اور اور او او کار اور دعاؤں کا تخم نر مایا تمیا ، تحر ہم تخصرت مختلف اور سحا بہ کراخ بین کر اور دعا آراز باند تبین کیا کرتے تھے، بلکہ بر تخص اپنے مند ش پڑھا کرنا تھا، جس سے محلوم ہوتا ہے کہ شرایت کو ان اور اور اور کار اور مناف اس بی کی کیفیت مطلوب ہے مادر آمت کو ای کا تقم دیا کیا ہے اس کے رکس بعض مساجد ش آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ مر میں مرطا کر آو تجی آواز سے کلم شریف کا ورد کرتے میں میر طراید نور کی ایکھا اور مطلوب شرق کے فلا ف ہونے کی دجہ سے ہدھت ہے۔

اصل چہارم

جس عباد من کوشر ہوت نے انفرادی طور پرمشروع فرمایا ہے اس کواجا کی طور پر ار تا بادعت ہے ۔

مثال اول

فرض نما ( تو اجما کی طور پر پڑئی جاتی ہے۔ اورشر بیت کو ان کا اجما کی طور پر اوا کرنا کی مطلوب ہے، ۔ نمرتعلی نماز الک الگ پڑیے کا تھم ویا ہے اس نے لقل نماز اجما کی طور پر پڑیھنے کو تھار ۔ ۔ نقائم کے نے تکروہ اور باعث کھا ہے۔ رول الله على على عبد اورأ كل علامات

جنا ( و اُٹھاتے اور لے جاتے ہوئے برجھنس اپنے طور پر دعا کرے۔

وعا ما تکنا ہواؤ قبر پرخوب ما تکی جائے مگر آنخضرت تلاقے ہے جنازے کی جو کیفیت منقول ہے اس میں ردوبدل کی اجازت نہیں۔

بجھے تو تھے ہے کہ موٹی موٹی بدعات انہی اُصولوں کے ذیل بیں آ جاتی ہیں ، اور ان سب کا اصل الاصول وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا ہوں ، لیعنی جوٹھل آ خضرت الفظام اور محابیّو تا بعینؓ ہے منقول نہ ہوا ہے وین کی حیثیت ہے کرنا بدعت ہے۔

## چندضروری فوائد

فائده اول

بعض لوگ غلط سلط روایات ہے بعض بعض بدعات کا جواز ثابت کیا کرتے ہیں ،اس لئے وہ قاعدہ یا در کھنا چاہئے جوصا حب ور مختار نے فیر رہلی ہے اور ابن عابدین شائیؒ نے تقریب سیوطیؒ نے نقل کیا ہے کہ کمزور دوایت پڑھل کرنے کی تین شرطیں ہیں۔ ایک میہ کہ وہ روایت بہت زیاوہ کمزور نہ ہو مثلاً اس کا کوئی راوی جھوٹا یا جھوٹ ہے متبم ہو، دومرے میہ کہ وہ چیز شریعت کے کمی عام اُصول کے تحت واضل ہو،

تيرے بيركداس كوسنت شريجها جائے۔ ( روالخ ارس ١٢٨ ج ١)

بعض اوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اذان وا قامت میں آنخضرت مطابعہ کا اسم گرامی من کراگلو شمے چومتے ہیں اور اس کے ثبوت میں حضرت ابو بکرصد بیق رضی اللہ عندے ایک روایت نقل کی جاتی ہے بدشمتی ہے اس میں مذکورہ بالا تین شرطوں میں سے ایک بھی تہیں یا کی جاتی ۔

اول تو وہ روایت ایک مہمل ہے کہ ماہرین علم حدیث نے اس کوموضوع اور من گھڑت کہا ہے۔

ووسرے بیروایت اصل دین میں ہے کسی اصل کے قحت داخل نہیں۔

تیسرے اس کوکرنے والے ندصرف سنت بچھتے ہیں بلکدوین کا اعلیٰ ترین شعار نصور کرتے ہیں ،اور علامہ شامیؓ اور دیگرا کا ہرنے ایسا کرنے کوافتر اوعلی الرسول قرار دیا ہے۔ فناوي عالمكيري بين" محيط" كفل كياب:

قِسرَاءَةُ الْكَافِسرُوُنَ إللَى الآجِنِهَ الْبَحِيْمَ الْبَحِيْمَ مَكُرُوهَ إِلاَّتُهَا بِهِنَ السَّابِعِيْنَ. (ص ١١٧) بِدُعَةً لَنَمُ تُسُفِّلُ عَنِ السَّابِعِيْنَ. (ص ١٤٧) ترجمهند سورةُ الكافرون س آخرتك بُحَعَ كساتُه مِرْهَ عَنَا مَروه ب كيونكه بيه برعت بصحابة وتا بعين رضى الذعنم مع منقول ثين \_

فناوی بزاز بدیس فناوی قاضی خال کے حوالے کے نقل کیا ہے:

رَفَعَ الصَّوْتِ بِالدِّكُرِ حَرَامٌ وَقَدْصَحْ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ انَّهُ سَمِعَ فَوَمَا الصَّلُوهُ فَوَمَا الْجَسَمَعُ وَافِي مَسْجِدٍ يُهَلِّلُونَ وَيُصَلُّونَ عَلَيْه، عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ جهرًا فَرَاحَ اللَّهِمَ فَقَالَ مَاعَهِدُنَا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِمِ وَالسَّلامُ وَلا آرَاكُمُ لا مُنْسَدِعِيْنَ ، فَمَازَالَ يَسَلَّكُرُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِمِ عَلَيْ السَّلامُ ، وَلا آرَاكُمُ لا مُنْسَدِعِيْنَ ، فَمَازَالَ يَسَلَّكُرُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِمِ عَلَيْ السَّلامُ ، وَلا آرَاكُمُ لا مُنْسَدِعِيْنَ ، فَمَازَالَ يَسَلَّكُرُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِمِ عَنْ الْمُسْجِدِ. (ياديرما يراوي ما الرَّي عَلَى المُسْجِدِ. (ياديرما يراوي ما الرَي المُسْجِدِ.)

بلندا وازے ذکر کرنا ترام ہے، حضرت ابن مسحود ہے بسند سی منتول ہے کہ آپ نے سند سی منتول ہے کہ آپ نے سنا کہ پکھ لوگ مبجد بیں جمع ہو کر بلندا وازے کلمہ طیبہ اور درووشریف کا ورو کررہے ہیں ،آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ،ہم نے آنحضرت اللی کے زمانے ہیں ،آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ،ہم نے آنحضرت اللی کے زمانے ہیں بار بار بہی بات زمانے ہیں میں چیز میں دیکھی ، میرا خیال ہے کہتم بدعت کردہے ہو، آپ بار بار بہی بات کہتے رہے بیمان تک کدافییں مجدے نکال دیا۔

اس سے معلوم ہوا ہوگا آج کل مجدوں میں زورز ورے کلمہ طیبہ پڑھنے اور گاگا کرورو دوسلام پڑھنے کا جوبعض لوگوں نے رواج ٹکالا سے بدعت ہے اور اس سے مساجد کو پاک کرنالا زم ہے۔

مثال چهارم

شریعت نے نماز جناز ہ کا ایک خاص طریقہ تبجو پر فر مایا ہے گر نماز جناز ہ کے بعد اجماعی طور پر د عاکر نے کی تعلیم نہیں دی۔اور شائخ خرست اللہ اور سحابہ و تا بعین اس موقعہ پراجماعی دعا کیا کرتے تنے ،اس لئے جنازہ کے بعدا جماعی دعا کرنا ،اور اس کوایک سنت بنالیما بدعت ہوگا۔ جنازے کے بعدد عاکر ٹی ہوتو نماز جنازہ کے بعد فوراکی تا خیر کے بغیر

جس محض نے بیردایت کھڑی ہے اس نے اپنی آم متنی کی وجہ سے پیلی سوچاکہ افران دا قامت و بال ہے۔ اب اتر افران دا قامت و ن شی ایک مرزیہ میں بلکہ روز اندوان مرزیہ و ہرائی جاتی ہے۔ اب اتر افران دا قامت کے دقت انکو مضے چومنا سنے ہوتا تو جس طرح افران دا قامت سلمالوں میں متواثر میں متو

تعیک ای معیار پرامحویقے چوسنے کی اس بیام ان دوایت کا قصد ہا گل جعنی ایرت ہوتا ہے ، کی دوایت کا قصد ہا آگل جعنی الایرت ہوتا ہے ، کیونک اس کو تیجے تیجھے اور اس پر قمل کریٹ کا سطاسیہ یہ ہوگا کہ ہم سحاب و تا بعین اور بعد کی ساری آست ہے تھائی کو مجتار ہے جیں گذائد اگر اس کی تعلیم رسول الفتائی نے وی ہوتی تو نامکن تھا کہ محابہ تا بعین کی پوری ہما است وان میں و ترام تبداس پر عمل مذکرتی واور نامکن تھا کہ تمام کتب عدیث شراس کو جگہ ندماتی ۔

#### فاكده دوم

جوعمل بذات خود مہاح ووکر اس میں بدعت کیا آمیزش ہوجائے یا اس کوسنت معجاجائے کھے تواس کا کرنا جا ترکیس ۔

مدین وفتہ کی کابوں علی اس قامدے کی بہت میں مثالیں نہ کور ہیں وان علی سے ایک بیا ہے کہ ہمارے آئمہ احناف نے نمازوں کے بعد مجدہ شکرادا کرنے کو مکروہ لکھنا ہے۔(عالمگیری من ۲۰۱۲ ق اوٹا اوٹا میں ۲۰ ج ۱۲)

در مخار ( قبل ملوة السامر ) وغيره ثن ب

سَنِحَانَدَةُ الشَّكُو مَسْفَحَيَّةً إِنِهِ يُفْتَى، لَكُنُهَا تُكُرَهُ يَعَادِ الصَّالُوةِ. إِلانَّ الْسَنِعَهِ اللَّهُ يَسْخَسَفَ دُولَهَا سُنَّةً أَوْوَاجِيَةً أَوْكُلُ مُسَاحٍ يُـوُدِّى إِلَيْهِ فَهُوْ مَكُوُوهً.

تر جہ۔: ایندہ شکر مستحب ہے ، ای پر فتوئی ہے تیکن نماز وں کے بعد محروہ ہے کیونکہ جابل لوگ اس کو سنت یا وا جب مجھے بیٹیس کے ، اور ہر مباح جس کا بینتھیے ہوو د مکر وہ ہے ۔

ملامہ شاقی اس پر بیاضا قہ کرتے ہیں کہ بیکرا ہ تحریجی ہے اس کئے کہ بیا آیک الیمی ہائے کو جود میں ٹیکن ، دین میں فھونسنے کے منز اوف ہے ۔ (روالقارص ۲۰۱۱ ج ۲) دا کر سد د

ایک چیز بذات خودستی اور مندوب بے مکراس کا ایسا التزام کرنا کرزقت رفته اس کو ضروری مجھا جانے کے اور اس کے تارک کو ملامت کی جانے لکے تو و دفعل منتحب کے بچائے کنا واور ہدھت بن جاتا ہے۔

مثل آئتفرے ملاقے سام پھیرنے کے بعد آکٹر و بیشتر دائی جانب سے کھوم کر مقتد ہوں کی طرف مائی جانب سے کھوم کر مقتد ہوں کی طرف متوجہ بواکر نے بتھے معزمت عبدائلہ ابن مسعود رمنی اللہ عنداد کو ل کولئے حت فریائے بتے کہ تم میں سے کوئی فخص اپنی تماز میں شیطان کا حصد نہ لگا ہے کہ وائم میں جانب سے کھو شنے تک کومٹر وری مجھنے گئے میں نے آئنفر سے ملک کو دیکھا ہے کہ آپ بسااد تا ہے ۔ استخاری جانب سے کھوم کرمتوجہ بواکر تے تھے۔ (سنتمانی تاص ۸۵)

فاكده جهارم

بیس تعلی میں کفار و فجار اور اہل بدعت کا تحب پاید جائے اس کا ترک الذم ہے، کیونکہ بہت می احادیث میں آئے شرت میں گئے نے کفار و فجار کی مشاہبت سے منع فر ماید ہے۔ایک حدیث میں ہے۔ مَنَ نَسَبُة بِلْقُوم فَهُو مِنْهُمْ ، (استُنَاؤُ قاص ۲۷۵) ترجہ: ربوخف کمی قوم کی مشاہبت کرے و وائمی میں شارموکا۔

ای قاعدے کے تحت علائے الل سنت نے ترم میں مطرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے " تذکر وشیادت " سے مع کیا ہے ، اصول السفارا درجا مع الرموز میں ہے:
"مسین رضی اللّه عند غین فرنک و نفیل المنحنین فی بنوم عاشؤوا السنج نوا أم لا ، فیسال لا لان الملک میں بست جسار السروالي سن " . ایس بخسور السروالي سن " . ترجہ ندر آپ ہے دریافت کیا کیا کیا کہ آیا دس محرم کوشہا دست حسین کا تذکرہ جائز ہے یا نہیں ؟ فر ایا جائز نہیں کیونک ہے رافضیوں کا شعار ہے ۔ جائز ہے یا نہیں ؟ فر ایا جائز نہیں کیونک ہے رافضیوں کا شعار ہے ۔

اس قاعدے ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ تمام افعال جواہل بدعت کا شعار بین جا نیس الکائر ک لازم ہے۔

فائده پنجم

ترجہ: جب کمی تھم میں تروہ و جائے کہ یہ سنت ہے یا بدعت ؟ او شنت کا ترک کروینا بہلیست بدعت کرنے کے داج ہے۔

اس تاعدے ہے ان تمام امور کا تھم معلوم ہو جاتا ہے جن کے سات اور بدھت مونے میں اختلاف ہو بعض اسے سنت بتاتے ہوں اور بعض بدعت ۔

سنت و بدعت مے سلسلہ بیں جو لکات بیں نے و کر کئے بیں اگر ان کوخوب اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے بیس کو کی دفت بیش نہیں آئے گی کہ الی سنت کون بیں۔



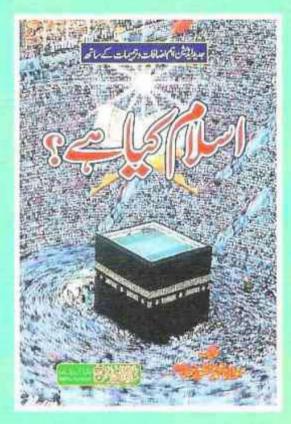



